



حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے سياه فام رفقا

مشرخصوى : يؤمرى وفنق احمد باحواه ايرووكيط

قبرت 10 رئی شاری میس 14 رئی (زرسالانه)

ببلشر واجارت يدمحوه

اظهرنزل ميهير شرط نبره نيوشالا ماركالوني - ملتان روخ 

باتندر: خليفه عليجيد بب بائتدنك باوس ١١٨- اردو بازار- لامور

المير: راجارشدمحود ديشي المطير: مشاركوثر

مينج: اظمِرُود

خطاط منظرتم

يرنظ عاجى محتعيم كهو كعرجيم بنظر داله كييولكيوزنك، نعت كميوزنگ نظر روزنامہ جنگ اور ہمدرد کتب خانہ نے ۱۹۹۳ تک نعت کے مختلف شعبوں میں گرانقذر اور منفرد خدمات انجام دینے والی شخصیتوں کو "نعت ایوارڈ ۱۹۹۳" دیا۔ اس مقصد کے لیے آواری ہوٹل لاہور میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں نعت گو شعرا' مختقین نعت' اشاعت و فروغ نعت میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں اور نعت خواں حضرات میں ایوارڈ تقیم کیے گئے۔ اس نعت ایوارڈ کے محرک الحاج محمد حین گوہر نے اپنے خطاب میں بتایا کہ اس بار ۱۹۹۳ تک کی کارکردگی کے پیشِ نظرایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ آئدہ ہرسال میہ سلمہ جاری رہے گا۔

مخلف شعبوں میں جن خواتین وحضرات کو ابوار ڈریے گئے 'ان کے نام درج ذیل ہیں:

نعت گوئی

جناب حفیظ آب (لاہور) ۞ حافظ محمہ افضل فقیر (ضلع شیخوپورہ) ۞ جناب عاصی کرنالی (مکمان) ۞
 جناب حسرت حسین حسرت (لاہور) ۞ جناب بشیر حسین ناقلم (اسلام آباد) ۞ جناب تنویر بخاری (کڑیال
 کلال ضلع گوجرانوالہ)

تحقيق نعت

ن پروفیسرؤاکر محدا حاق قریش (فیمل آباد) نوفیسرؤاکرریان مجیدن واکرسید آفتاب احد نقوی اشاعت نعت

راجا رشید محمود (ایدیٹرماہنامہ "نعت" لاہور) ⊖ جناب خالد شفیق ("شام و سحر" کے نعت نمبروں کی ادارتُرِ)

فروغ نعت بذريعه محافل

بدوقارا عجم واسطى الحاج محرانور ) جناب عبدالرشيد چشتى بيتم فرحت شجاع الرحمن

الندارجن ارحم

جرارخ وكبيد هي موتبي ليكن اندرى ظلت بالمنعكس موتوسيديان زر ديون مين مرليخ ملتي بين دلون كاسامان جرون كى دولتنون كوماندكرد ماكرى بى جرے دلوں کے عالم س ہوتے ہوئے کالے ہوں توقاع نفرت س يرع الم انها بون دل بى الماه بون و يرون يرفي يس بى بى يبوسش برفش موى بن جرع" عبوسا قمطررا"بن جاتي دلون میں نور بور دلوں میں محبت بور ول اخلاص وایشار کی دوات باليئ ان مين محبت خدا ورسول خدا (جل شانه وصل متعليد البروهم) جاكزين بوتورنگ جيساجي بو لوگ نوراني بوتيس جے نوان ہوتے ہں دلوں کے نورسے द्रिए के त्रिक देश हैं के कि कि कि कि कि कि कि نورزیگ منیں ہے، زیکوں سے ماورا ہے

جنوں نے نور ازلی سے قبت کا رکتہ جو الیا وہ کیاہ فام بھی تھے تو منور مو گئے اور کا کنات کو منور کرنے مگے نور کے ان روکٹن میناروں سے دُنیا اکتساب نور کرتی ہے ان کے تذکرے سے "نعت" بھی کشیر بھوا

اظرمود

#### نعت خواني

⊖ صوفی الله دین ⊖ حاجی دین محمدا مرتسری ⊖ جناب جان محمد جانی ⊖ جناب جان محمد بث امرتسری ⊖ جناب محمد اعظم چشتی ⊖ جناب نذیر حسین نظای ⊖ جناب محمد ثناً الله بث ⊖ محترمه غزاله بث ⊖ جناب محمد علی ظهوری

## الدير "فت" كي عمر كالكث

اارمضان المبارک کو الحمرا ہال نمبرا میں روزنامہ جنگ کی طرف سے میر خلیل الرحمٰن فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام ہونے والے جدیہ مشاعرے کے اختیام پر مشاعرے میں حصہ لینے والے ۲۱ شعراءِ کرام میں عمرے کے محکث کے لیے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ ایڈیٹر "نفت" کے نام نکلا۔ اس طرح وہ آئیدہ ربیج الاول شریف میں اِن شاء اللہ چو تھی بار زیارتِ حرمین شریفین کی سعادت سے بہرہ ور ہوں گے۔

# دُی ایڈیٹر ماہنامہ ''نعت'' کے لیے صدارتی ایواردُ

شہناز کوٹر (ؤپٹی ایڈیٹر ماہنامہ "نعت" لاہور) کی پہلی کتاب "قوس قزر" پر ۱۹۹۱ کے صدارتی ایوارڈ کا ایوارڈ اور ان کی دوسری تھنیف" حیات طیبہ میں پیرے دن کی اہمیت" پر ۱۹۹۲ کے صدارتی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔

اس سے پہلے پاکستان کے کمی مخص کی پہلی دو کتابوں پر صدارتی ایوار ڈنٹیں ملا۔ انہیں اس لحاظ سے بھی اولیت حاصل ہے کہ پاکستان کی کمی خاتون کو آج تک مسلسل دو سال تک ایوار ڈنٹیں ملا۔

## باره جلدول ميس سيرت النبي (صلى الله عليه وسلم) لكفي كا منصوب

خانوارہ راجا غلام مجمہ علیہ الرحمہ کے تین افراد (ماہنامہ "نعت" کے ایڈیٹر ' ڈپٹی ایڈیٹر اور مینیجر)
ایک مبسوط سرت النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم لکھنے کے منصوبے پر کام کررہے ہیں جو بارہ تیرہ جلدوں پر
مشتل ہوگ۔ "حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بچپن" سے متعلق ۳۵۲ صفحات پر مشتمل پہلی جلد شائع
ہو چکی ہے ' باتی کام ہو رہا ہے۔ ان شاء اللہ العزیزیہ منصوبہ چار برسوں میں مکمل ہوگا۔

# فہست

74 سيدنا بلال بن رباح 20 حفرت عمامة 24 حفرت خالة بن رباح 27 حفرت غفيرة بنت رباح 14 حضرت بلال عبثى 100 حفرت ام ايمن مضرت عبية حبثى 01 01 حضرت ايمن بن عبيد 4 حفرت اسامة بن زيد AF حفرت رو بالا عبشي 40 حفرت زيد بن بولي حضرت نابل عبشي - 40 حفرت شقران صالح 41 20 حفرت بركة جث 44 حضرت ابو عطبة عبشي 44 حفرت عامر بن فيره M حفرت انجشا حفرت اسورة حبثى AL AL حزت وارة 19 حفرت ذرعة

اُس ساعت کے نام جب سیدنا بلال نے فراق کی کے میں اَشْهَدُانَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللہ کہا ، تو اہل مدینہ میں کرام برپا ہو گیا پھراذان پوری نہ ہو سکی

> آئنده شاره ذائر مدینه بهزاد لکھنوی کی نعت

ہارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلم وسلم جیسا کون ہو سکتا ہے! ان کا حسن بے مثال' ان کی ذات بے نظیر' ان کی صفات بے مثل۔ اِس کائناتِ عالم میں ان سے حسیس خداوند کریم جُلَّ شانۂ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ گانگ قَدْم حُلَقت کُما تَشاءً

(وہ تشریف لائے چکتے ہوئے آفاب اور رہنما بن کر اور اس طرح چکے جس طرح صفی کی ہوئی تلوار چکتی ہے)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور سے سراپا روشی سے سراپا مراپا مسل اللہ علیہ وآلہ وسلم عراپا خور پاک جن اصلاب سے موکر آیا وہ سب اجداد کریم بھی حسین سے وہ سب نور علی نور ہوئے۔ ان کی وجاہت ان کی مخصی خوبیاں لوگ بیان کرتے ہے آئے ہیں۔ جن جن پیشانیوں میں مضور حبیبہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک رہا ان کی چمک خاص تھی ان

حفرت زابر بن حام 19 حفرت خفاف ابن ندبه حضرت الملم حبثي حفرت يارة حفرت نفيع ابوبكرة 94 حضرت رباح اسود حفزت سعيرة الاسديه حضرت جعال يا جعيل 101 حفرت جعال 101 معزت نع جشه حفرت عبدالله حبثي 101 حفرت سعد الاسوة سمى 100

影響

سے نفرت نہیں کرتے تھے وگرنہ ان دونوں جشیوں کو اس عمل کی جرات نہ ہوتی۔ یہ

واقعہ جال حضرت عبدا لمطب کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے وہاں ان کے نزدیک گورے

اور کالے کے فرق کی تفی بھی کرتا ہے۔

عام طور پر خوبصورت اور حسین و جمیل لوگ بدصورت کریمہ النظر اور سیاہ فام لوگوں کو حقیر سجھتے ہیں۔ آج کی مہذب دنیا ہیں بھی امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک تک میں کالوں کا جو حال ہے اس سے سب واقف ہیں اور جب میرے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اس زمانے میں تو سیاہ فام عام طور پر فلام تھے اور معاشرے میں ان کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ انھیں ڈھور ڈگروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا اور جانوروں سے زیادہ ذلیل کیا جاتا تھا اور جانوروں سے زیادہ ذلیل کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا۔ ستم ہے کہ وہ خود بھی کی حیثیت کے حصول کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے تھے۔

یہ وہ وقت تھا جب ظلم و جہالت کا دور دورہ تھا۔ ہر طرف ہار کی کے بادلوں کی گھٹائیں چھائی تھیں۔ فلاموں سے بہت بُرا سلوک کیا جا تا تھا۔ ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی اور لڑکیوں کو زندہ ورگور کرنا نیک شکون خیال کیا جا تا تھا۔ فلاموں سے کام کی زیادتی اور ان کی خوراک سے عدم توجی کی روایتیں عام تھیں۔ اس دور بس فلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں۔ جن بیں خصوصًا جبٹی فلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ان فلاموں سے نہ صرف ہتک آمیز سلوک روا رکھا جا تا تھا بلکہ بات بات بر شدید اذیتیں دی جاتی تھیں۔ انہیں جانور سے بھی برتر سمجھا جا تا تھا۔ بلا اہمیاز ربگ و نسل ہر فلام کو بنچ اور گھٹیا سمجھا جا تا اور ان کو معاشرے بیں کسی قتم کی کوئی ربگ و نسل ہر فلام کو بنچ اور گھٹیا سمجھا جا تا اور ان کو معاشرے بیں کسی قتم کی کوئی حیثیت عاصل نہ تھی۔ لیکن حبث بیات چیت کرنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ برصورت لوگوں سے ملنا اور ان سے بات چیت کرنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ برصورت لوگوں سے ملنا اور ان سے بات چیت کرنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک کردار 'عمل' حین ایک نور طلوع ہوا جس نے جمالت کے تمام اندھرے منا ڈالے۔ ایک کردار 'عمل' حین اغلاق اور محبت سے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نور نے رنگ و نسل ہے اپنے مقام کا نقین نہیں کر سکتا بلکہ یہ کام صرف کوئی شخص اپنے رنگ و نسل سے اپنے مقام کا نقین نہیں کر سکتا بلکہ یہ کام صرف

اور صرف محضى كردار كا ب- آقا حضور صلى الله عليه وآله وسلم في ايك بلا امتياز

رتگ و نسل معاشرے کی بنیاد ڈالی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محیرا العقول کارتامے پر دنیا کے صاحب الرائے اگشت بدنداں ہیں۔ آر نلڈ ٹوائن بی اپنی کتاب "سولائزیش آف ٹرائل" مطبوعہ ۱۹۳۸ء میں کتا ہے کہ "مجر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ اور نسل اور طبقاتی امتیاز کو یکسر ختم کر دیا۔ آج کی دنیا جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے اے صرف اور صرف مساوات محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نظریے کے ذریعے ہی پوراکیا جا سکتا ہے۔"

بی گنز ''آپالوی فار محر '' (صلّی الله علیه و آلم و سلم) میں لکھتا ہے۔ ''کہانگی وہ پوپ' آرچ بشپ آف کنٹریری اور کو نساز آف کانووکیشن' اسقف' پادری اور مسیحی قوانین بنانے والے' جھوں نے افریقہ میں غلای کی اجازت دی' جھوں نے جشیوں کو غلام بنانا ند ہب کے مطابق قرار دیا۔ ......... اس کے ساتھ ساتھ ایک نام ہے' محمد رصلی الله علیه و آلم و سلم) جس نے انسانیت کو رنگ اور نسل کی زنجروں سے آزادی عطاکی۔ یہ نام روش سے روش تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نام کی تجلیات پوری ونیا میں کھیلتی جا رہی جی سے میں کھیلتی جا رہی جی۔"

ای بلائیڈن "کر پیانی 'اسلام اینڈ دی نیگرو ریس" مطبوعہ ۱۹۹۹ء بیس رقم طراز ہے۔ "ولیم پین 'پادری جارج وائٹ فیلڈ' صدر ایڈورڈز ۔۔۔۔۔ یہ سب لوگ کی اہم کابوں کے مصنف تنے اور ان کی شہرت عالمگیر ہے۔ مسیحی دینیات کی دنیا میں انھیں ممتاز ترین مقام حاصل ہے۔ یہ سب کیسے انسان تنے؟ یہ سب غلای کے حامی تنے اور سکڑوں غلام ان کی ملکیت تنے۔ حبثی ان کے نزدیک انسان تنے ہی نہیں' بلکہ وہ انہیں "شیطان کی اولاد" سمجھتے ہوئے ان سے نفرت کرتے اور ان پر ظلم کرنا جائز سمجھتے تنے ۔۔۔ ان عیمائی وینداروں اور عالموں کا خدا' محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے انسانوں و تالہ وسلم) نے انسانوں کو بتایا کہ حبثی اور کالے بھی انسان ہوتے ہیں۔ ان کی ای جانیں اور اپنی روحیں کو بتایا کہ حبثی اور کالے بھی انسان ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی جانیں اور اپنی روحیں کو بتایا کہ حبثی اور کالے بھی انسان ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی جانیں اور اپنی روحیں

ہوتی ہیں جبکہ اس کے برعکس عیسائی دینداروں اور کلیسیا کے عمدیداروں نے حبثی فلاموں کو بتایا تھا "دستہیں جان لینا چاہیے کہ تمارے جم بھی تمارے اپنے نہیں، بلکہ تماری جانوں اور روحوں کے مالک بھی وہی ہیں جنھیں خدا نے تمارا آقا بنایا ہے"۔

لین پول اپنی تھنیف "اسلام" مطبوعہ ساماء میں ان عیمائیوں کو ذکر کرتا ہے جو جشیوں کی آزادی کے واقی ہیں اور ان کے ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے جشیوں کے ساتھ محبت و شفقت کے سلوک کا حوالہ دے کر فرق واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے۔" جان براؤن 'جو اپنے جبٹی غلام کی آزادی کے لیے بخوشی جان دے سکتا تھا' اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس کی بیٹی اس کے غلام سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جضوں نے رنگ اور نسل کا خاتمہ کر دیا اور حبثی بھی عموں کے واماد بنخ گے۔ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جضوں نے مشیوں کو مقرب بنایا' حتی کہ انھیں حکران کی حیثیت سے بھی قبول کرنے پر بی نوئ میشوں کو مقرب بنایا' حتی کہ انھیں حکران کی حیثیت سے بھی قبول کرنے پر بی نوئ میشانی کو آبادہ کر آباد کو آبادہ کر آباد کر آبادہ کر آباد

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خطبہ ججہ الوداع میں بھی لا کھوں فرزندان و توجید کے سامنے اس بات پر زور دیا کہ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی تصور نہیں۔ اگر کمی آدمی کے بارے میں کوئی معیار قائم کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور مرف اور مرف تقوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سامنے صرف اور صرف اسلام کے زریں اصولوں کا ترازہ تھا۔ اگر اس ترازہ پر کوئی جبٹی پورا اترا 'تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اسے چاہا۔ اگر اس کسوٹی پر کوئی (بظامر) عیب دار محض 'برصورت اور معذور فرد بھی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اسے بھی پیار برصورت اور معذور فرد بھی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اسے بھی پیار کیا۔ حیات طیبہ میں حضرت بلال جبٹی کا قد بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ کیا۔ حیات طیبہ میں حضرت بلال جبٹی کا قد بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ حقور صلی اللہ علیہ حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ حقور صلیہ حقور صلیہ حقور صلیہ علیہ حقور صلیہ علیہ حقور صلیہ حقور صل

علیہ وآلم وسلم رنگ و نسل سے بے نیاز ہو کر کالے عیب وار 'بظاہر کم صورت اور وبلے پتلے انسانوں سے والی ہی محبت کرتے ہیں جیسی دوسرے انسانوں سے کرتے ہیں جیسی دوسرے انسانوں سے کرتے ہیں جیسی محبت کرتے ہیں جیسی دوسرے انسانوں سے کرتے ہیں دیسی دوسرے انسانوں سے کرتے ہیں دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دیس کرتے ہیں دوسرے د

وُاکُرْ سعید احمد سعید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نوری رنگت کے ساتھ کالے رنگ کا یوں ذکر کیا ہے۔ ''ای نوری رنگت میں رنگے ہوئے نی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے کالے رنگ کے حبثی غلاموں کو جن کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر بر آؤ ہوا کر آ تھا اور جو اچھوت خیال کیے جاتے تھے' ان کو پست اور ذلیل حبثیت سے ابھارا اور اتنا ابھارا کہ محمود و ایاز اور بندہ و بندہ نواز ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر خالق بے نیاز کی درگاہ میں سجدہ گزاری کرنے گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر خالق بے نیاز کی درگاہ میں سجدہ گزاری کرنے گے۔ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر کھانے گے اور ایک ماں کے بیٹوں کی طرح بھائی بھائی بن گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے رنگ میں رنگے ہوئے بعض کالے کالے حبثی اس درجہ عالی مرتبہ بن گئے کہ آج تک ان کے نام پر ہزاروں گورے چیج جان ویتے ہیں۔ وولت' حکومت اور نسل کے فرق و اخمیاز پر اس نے سابی کی گوئجی پھیری اور اپنے رنگ میں رنگے ہوئے تام لوگوں کو خدائے پاک کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہان آگوم کھم رکھرے نہ کہ نسل اور دولت میں منگ ہوئے تام لوگوں کو خدائے پاک کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہان اور دولت میں منگ ہوئے تام لوگوں کو خدائے پاک کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہان اور دولت میں منگ ہوئے تام لوگوں کو خدائے پاک کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہان اور دولت میں منگ ہوئے تام لوگوں کو خدائے پاک کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہان اور دولت میں منگ ہوئے تام لوگوں کو خدائے پاک کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہان اور دولت میں منگ ہوئے تام ہیں ہیں دولت میں منگ ہوئے تام لوگوں کو خدائے پاک کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان اور دولت میں منگ ہوئے تام ہیں ہوئے تام ہیں ہوئے تام ہیں ہیں ہیں دولت میں میں ہوئے تام ہوئے تام

عرب کے عبثی قبیلوں میں بنو حارث 'بنو مصلیٰ 'بنو حیا بن سعد 'بنو حون 'بنو قارہ اور بنو قارظ شامل تھے۔ ان عبثی قبائل نے مسلمانوں کے خلاف قریش کو ہر قتم کی امداد دی۔ طبری کی روایت کے مطابق ابرہہ کے حملے کے خلاف جیوں نے ابمل قریش کی ہر قتم کی امداد کی۔ اس کا حلف وہ پہلے بی اٹھا چکے تھے۔ چوتھی جنگ فجار میں جیوں نے ابمل مکہ کا ساتھ دیا۔ چوتھی حرف فجار وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شریک ہوئے تھے۔

جیوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلی بار مقاطعہ ابوطالب میں ابوجل وغیرہ

کا ساتھ ویا اور جنگ اُور میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس محرکے میں جب کیے
بعد دیگرے دس قرایش علمبروار مارے گئے تو کسی نے عکم اٹھانے کی ہمت نہ کی۔ اس
موقع پر بنو حارث کی عمرة بنت علقمہ (جشہ) نے علم اٹھا لیا اور آخری دم تک اے
اٹھائے رکھا۔ اسی طرح جنگ خندق میں جشیوں کی کثیر تعداد نے اپل قریش کے ساتھ
مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ ابن ابی فابت سے روایت ہے کہ جب قصی نے
کے پر قبنہ کیا تو قریش کو اپنی تعداد کے باعث بے چینی پیدا ہوئی۔ اس پر عبد مناف
بن قصی نے بنو حون اور بنو حارث کو حلف کی دعوت دی تھی جو انحوں نے قبول کی۔
اس کے بعد دیگر قبائل بھی حلف میں شریک ہو گئے۔ جماد کا بیان ہے کہ یہ حلف قضی
کے زمانے میں ہی اٹھایا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں حجر اسود پر اٹھایا گیا تھا۔

صلح حدیدیہ کے موقع پر قرایش نے جشیوں کے سردار طیس بن ملتمہ کو سفیر بنا کر بھیجا تو اس نے مسلمانوں کے قربانی کے جانور اور عمرے کا ارادہ و کی کر النا قرایش کو ڈائنا کہ اگر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو تمام حبثی مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ وقت میں لوگ تھے جو جوق در جوق مسلمانوں کے لفکر میں شامل ہوتے گئے۔

ابواب جنگ برر میں شریک نہیں ہوا بلکہ اس نے اپی طرف سے عاص کو جیجا تھا۔ اس جنگ کے سات دن کے بعد اسے عدسہ کی بیاری ہو گئی تھی اور وہ اس بیاری سے مرگیا تھا۔ چھوت لگنے کے خیال سے اس کے گھروالے اس کی لاش کے نزدیک نہیں جاتے تھے۔ آخر کار مزدور جشیوں کو کما گیا۔ ان سے گڑھا کھدوا کر ککڑیوں سے اس کی لاش اس میں دھیل دی گئی۔

جس جس کتاب میں یا جمال جمال کی مضمون یا مقالے میں ہمارے آقا صفور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کی ان ہدایات' ان ارشادات و فرامین کا ذکر آتا ہے جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جاری فرمائے گئے' جمال جمال سیاہ فاموں کے ساتھ اس نور ہدایت کی محبت و شفقت کی بات چلتی ہے' موذن رسول کریم اصلی

الله عليه وآلم وسلم) حفرت بلال عبشي رضي الله عنه كا ذكر كيا جاتا به سيدنا بلال ابن رباع برے جلیل القدر صحابی بین انہیں خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم "سيدنا بلال" كماكرتے تھے۔ حضور اكرم صلى الله عليه والم وسلم كى ان سے اور ان كى سركار صلى الله عليه وآلم وسلم سے محبت ضرب المثل ب كيكن جم نے اس خيال سے زیر نظر کام شروع کیا کہ سیاہ فام لوگوں کے ساتھ آتا حضور علیہ الملوة والسلام کے حن سلوک اور شفقت و احمان کی بید واحد مثال تو ہے نہیں ----- پھر کوئی مخص یہ خیال نہ کر لے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رنگت کے باوجود ان کی پکھ خوبوں کی بنا پر سرکار صلی اللہ علیہ والم وسلم ان سے بید حسن سلوک فرماتے تھے اور يه الوك انتثائي صورت ركمتا مي و الله عليه وآلم صلى الله عليه وآلم وسلم کے بہت سے صحابر کرام ساہ قام نگلے۔ ان میں زیادہ تر تو حبثی میں واکا دکا ایسے بھی ہیں جو جبٹی نہیں لیکن رنگ اور شکل و صورت کے اعتبارے سیاہ فام ، بھڑے یا خوبصورتی کی ضد تے لیکن میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ والم وسلم نے اشیں وفیوی اور اُخروی سعادتوں کا حق دار محمرایا ان کے مقامت کا تعین فرمایا اور ان کی عظمتوں كوبيان فرمايا- حضور صلى الله عليه واله وسلم كا الني ساه فام رفقا كے ساتھ يد سلوك اس حقیقت پر منج ہوا کہ جن کے داول سے رمگ اور نسل کی بید او کچ کی تکل گئ انھوں نے اپنی سپید رگت کو برا سمجھا اور سیاہ رنگت کی خوبیوں کی تلاش شروع کر

کاؤنٹ ایڈورڈ و گیاوا' انگلتان کے ایک کیھولک گھرانے میں پیدا ہوئے۔
پھر مسلمان ہو گئے تو کمی تفریق و اخمیاز کے بغیر اپنے مختلف نسلوں اور رگوں کے
مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس سفید فام مسلمان
نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فلای کو افقیار کر لیا تو ان کی سوچ کا
دھارا یوں تبدیل ہوا کہ سیاہ فاموں کے بارے میں ایک انٹرویو میں کتے ہیں کہ "اب
مجھے سیاہ اور بھوری جلد بہت پند ہے۔ کیونکہ جوں جوں آدی اوپر کی طرف جاتا ہے'

بالوں کا رنگ کھاتا جاتا ہے اور جلد زرد ہونے لگتی ہے۔ خط استواکی طرف برھتے جائے تو جلد کا رنگ بھورا اور ساہ ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے 'یہ مسلمہ آفآب کی شعاعوں کو جذب کرنے کا ہے۔ برف موت کی علامت ہے اور سورج زندگی کی۔ مجھے آقاب سے محبت ہے۔ برف سے میں دور بھاگتا ہوں۔ صدّف کا رنگ بھورا ہوتا ہے مگر اس کے اندر سے سفید جمکتا ہوا موتی برآبد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک روح کی وی حثیت ہے جو موتی کی ہے۔ میں ساہ اور بھورے رنگ کے انسانوں کی تصویوں سے حثیت ہے جو موتی کی ہے۔ میں ساہ اور بھورے رنگ کے انسانوں کی تصویوں سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اگر میری جلد کی رنگت بھی ساہ ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا۔ یہ رنگ انسان کے لیے زیادہ موزوں ہے"۔

ابن مندہ اور ابولغیم ا صبانی نے حضرت خطل ابن ضرار بن جھین (رضی اللہ عنہ) کا ذکر کیا ہے۔ ابن اثیر نے "اسد الغابہ" میں بھی لکھا ہے کہ حضرت خطل اللہ عنہ) کا ذکر کیا ہے۔ ابن اثیر نے "اسد الغابہ" میں بھی لکھا ہے کہ حضرت کما ویکھو کہتے ہیں میں ایک عرب کے کسی بادشاہ کے ہمراہ تھا۔ اس نے مجھ سے کما ویکھو کہ جب کوئی شخص عمارت بناتا ہے یا کسی شہر میں رہتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہیں اس کی جب کوئی شخص عمارت بناتا ہوں کہ کسی حبثی غلام کا غلام ہو جاؤں مگر قدا کی قتم! میں چاہتا ہوں کہ کسی حبثی غلام کا غلام ہو جاؤں مگر قیامت کی آفت سے نے جاؤں۔

سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے سیاہ فام رفقا کے کئی واقعات ملتے ہیں 'جن میں سے بعض درج کیے جاتے ہیں:

رفعرت الرفع بن مالک ہے منقول ہے کہ جب حفرت علی مرتضای کی والدہ محفرت فاطمہ بنت اسد کا انقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلم و سلم ان کے مراخ آ بیٹے اور فرمایا "اے میری مال کے بعد میری مال اللہ بچھ پر رحم کرے۔" اور ان کی تعریف کی اور انہیں اپنی چاور میں کفنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ و آلم و سلم نے حضرت اسامہ بن زید ، حضرت ابوابوب انصاری ، حضرت عمر بن خطاب اور ایک سیاہ فام صحابی کو بلایا۔ انھوں نے مل کر قبر کھودی۔)

محمد بن سرين سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم في

ابوذر عن فرمایا کہ جس وقت عمارات سلح بہاڑ تک بہنج جائیں تو تم نکل جانا اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے دست مبارک سے شام کی جانب اشارہ فرمایا اور کہا' میں گمان نہیں کرنا کہ تمہارے امرا تمہیں تمہارے حال پر چھوڑیں گے۔ ابوذر رغفاری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سلم! جو لوگ میرے اور آپ کے امر کے درمیان حائل ہوں' کیا میں ان سے جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ان کی سنو اور اطاعت کرو' اگرچہ ایک حبثی غلام تمہارا امیر ہو۔ جب یہ وقت آیا تو ابوذر شام علی گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ابوذر نے شام میں لوگوں کو بگاڑ دیا ہے۔ حضرت عثمان نے ابوذر کو بلایا۔ اور وہ ربذہ چلے گئے۔ ماری کو بگاڑ دیا ہے۔ حضرت عثمان کی جانب سے امیر تھا' وہ چیچے ہٹا تو ابوذر نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ کیونکہ جھے یہ عمل ہے کہ میں حبثی غلام کی بات بھی سنوں اور اس کی اطاعت کروں۔

دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ و آلم و سلم کے غلاموں کو کہ آپ کے فرمان کا کتنا پاس ہے۔ اور دوسری طرف اسلام جیسی دولت نے ایک جبثی غلام کو ایک امیرینا دیا۔

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جا رہے سے گربانی ختم ہو گیا۔ بیاس کا غلبہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجد کو حکم دیا کہ ایک آدی ماتھ لے جائیں اور پانی تلاش کر کے لائیں۔ حضرت علی تھوڑی دور گئے تو ایک حبثی غلام اونٹ پر سوار جا رہا تھا۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیرہ تھا۔ آپ نے فرایا تہمیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) بلا رہے ہیں۔ حبثی کہنے لگا تم جادوگر کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کہتے ہو۔ میں تو وہاں نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی نے اسے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں لا کھڑا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مشکیرے میں بانی استعال کیا۔ صحابہ کو پلایا 'مویشیوں کو پلایا' مویشیوں کو بلایا' مویشیوں کو پلایا' مویشیوں کو پلایا نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ مشکیرے پر کر لیے گراس کے مشکیرے میں پانی موجود رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ مشکیرے پر کر لیے گراس کے مشکیرے میں پانی موجود رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ مشکیرے پر کر لیے گراس کے مشکیرے میں پانی موجود رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ مشکیرے پر کر لیے گراس کے مشکیرے میں پانی موجود رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ مشکیرے پر کر کے گراس کے مشکیرے میں پانی موجود رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ مشکیرے پر کر کے گراس کے مشکیرے میں پانی موجود رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ مشکیرے پر کر کے گرا کی کے خوال

وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرایا' اس حبثی مہمان کی تواضح کرو۔ صحابہ ہر طرف سے اپنی اپنی چیزیں لے آئے۔ روثی' مجوریں' روپے بینے' غرضیکہ اس کی جھولی بھر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنا وست مبارک اس کے چرے پر پھیرا' چرہ جیلنے لگا۔ رنگ سفید ہو گیا۔ واپس گیا تو اس کے آقاؤں نے اسے پچانے سے انکار کر دیا مگروہ جیران تھے کہ اونٹ ہمارا ہے' میامان ہمارا ہے' چیزیں ہماری ہیں مگر سوار ہمارا نہیں۔ چیران تھے کہ اونٹ ہمارا ہے' سامان ہمارا ہے' چیزیں ہماری ہیں مگر سوار ہمارا نہیں۔ غلام بھی ملام نے پاس جاکر تمام واقعہ سایا۔ وہ بھی اسلام لے آئے اور وہ حبثی غلام بھی مسلمان ہوگیا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک حبثی مجد میں مقیم تھا۔ ایک ون حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دریافت کیا تو صحابہ نے بتایا کہ وہ مراکبا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا۔ اب مجھے ان کی قبریر لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کی قبریر جا کر نماز میں ان فرائی

آقا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حیات پاک میں بعض ایسے سیاہ فام حضرات کا تذکرہ ملتا ہے، جنھیں سرکار صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا' ان کی زندگیوں کو دیکھیں' ان سے آقا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سلوک شفقت و محبت کا اندازہ کریں تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ بردے جلیل القدر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی موجودگی میں غزوہ بدر کے موقع پر حضور (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) نے ایک حبثی غلام کو خمس کا افر مقرر فرمایا اور اننی کو غزوہ مرسی میں اموال غنیمت کا افر بنا دیا۔ ہی محترم صحابی حضور (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) کی تجمیز و سلم اللہ علیہ و آلہ و سلم) کی تجمیز و سلم کو زمین کے سبرہ کیا گیا تو اس وقت یہ صحابی اس چادر کو تھاے ہوئے تھے جو اطہر کو زمین کے سپرہ کیا گیا تو اس وقت یہ صحابی اس چادر کو تھاے ہوئے تھے جو صفور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے زیب تن تھی۔

كيابيد امرواقعه نيس كه حضور اكرم صلى الله عليه وآلم وسلم في معتد خاص

حفرت ابو برصدين كم موتے موئے بھى آقا حضور صلى اللہ عليه وآلم وسلم نے اپنے سكرٹرى كى حيثيت سے امان نامه لكھنے كا كام ايك سياه فام ساتھى كو سونيا۔ يه والا شان صحابى اليے جبئى شهيد ہيں جن كا مدفن زمين نہيں بن جنھيں براه راست جنت ميں پنچا ديا كيا۔

کیا یہ بات تاریخ کا حصہ نہیں کہ ایک ایسے صحابی جو بظاہر خوبصورتی کی ضد
سے اور جنگلی سے انہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنا دوست فرمایا
اور جب انہوں نے اپنے آپ کو بے قدروقیت کما تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم نے ان کی تردید فرماتے ہوئے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت قیمتی
ہیں۔

سربت طیبہ سے واقفت رکھنے والوں میں سے کون نہیں جانا کہ ایک ساہ رنگ والے لڑکے کو جن کی ناک چپٹی تھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و آلم وسلم ایک زانو پر بٹھا کر دوسرے زانو پر حضرت حسین یا حضرت حسین کو بٹھاتے تھے اور دونوں سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ تو بھی ان سے راضی ہوجا۔ یہ ایک شخصیت تھے کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم سے کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی جمجسی تھیں وہ ان کے سرد سے کہ جاتی تھی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم کی جاتی تھی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم سے منوا لیتے تھے۔

اگر ہم نمیں جانے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے ایک حبثی غلام ہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی توجہ سے زمین و آسان کا دائرہ قائم ہے۔ پھریمی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے متعلق آقائے کا نات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس ان کی مثناق ہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں سرکار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ استفسار پر ارشاد فرمایا کہ جنازے میں فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ پورا پاؤں رکھنے کو استفسار پر ارشاد فرمایا کہ جنازے میں فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ پورا پاؤں رکھنے کو جگہ نمیں ملتی۔

وہ کنیز جنمیں حضور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی مال فرمایا ، صفی النس کے اپنی مال فرمایا ، صفی النس بی تھیں۔ ان کی یہ خصوصیت ایس ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں کہ انھیں سب لوگوں سے زیادہ عرصہ تک حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔

اور وہ بھی تو سیاہ قام ہی تھے جو ایمان لائے 'جماد میں شریک ہوئے 'شمادت کا مصب پایا اور ان کے خیے میں تشریف لا کر کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حبثی بندے کو اللہ تعالیٰ نے برا اعزاز عطا فرما کر داخل جنت کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں اس کے سرھانے بیٹی ہیں۔

اور' ----- کتنی ایمان افروز بات ہے کہ ایک عبقی نے بارگاہ اللہ علیہ و آلہ و سلم میں حاضر ہو کر عرض کیا سرور دو عالم نور مجسم رحمت ہر عالم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا رنگ بہت اچھا ہے' میں کالا ہوں۔ اگر میں آپ کے احکام و ارشاوات کی فقیل کروں تو جنت میں' میں کہاں ہوں گا؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فتم کھا کر فرمایا کہ تم وہاں میرے ساتھ ہو گے اور تمہارے چرے کی چک ہزار سال کی مسافت سے دکھائی دے گی۔ وہ سیاہ فام خوش نصیب سے سن کر رونے گئے اور روتے مسافت سے دکھائی دے گی۔ وہ سیاہ فام خوش نصیب سے سن کر رونے گئے اور روتے روتے اپنے فالی حقول سے قبر میں اتارا۔

ا پے سیروں ہزاروں جاناروں کی موجودگی میں 9 ہجری میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے ایک بار اپنے در دولت پر دربانی کی سعادت اپنے ایک سیاہ فام ساتھی کو نصیب فرمائی۔

اور ہمارے مردار' ہمارے مرداروں کے مردار سیدنا بلال ہے حضور صلی اللہ علیہ والبہ وسلم جتنی محبت فرماتے تھے اور جس طرح تمام صحابہ کرام (رضی اللہ علیہ والبہ وسلم جتنی محبت فرماتے تھے اور جس طرح تمام صحابہ کرام (رضی اللہ علم) ان کی عرت کرتے تھے' اس سے کون واقف نہیں۔ انہوں نے ایک بار اپنی بیٹم کو حضور صلی اللہ علیہ والبہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سائی کہ سرکار صلی اللہ بیٹم کو حضور صلی اللہ علیہ والبہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سائی کہ سرکار صلی اللہ

حضور سلی الله علیه و آلبوسلم کے سیاہ فام فرفقا

سيدنا بلال رض الشعداين رباح

عليه

سیدنا بلال کا رنگ گرا سانولا تھا۔ جم وبلا اور لمبا تھا۔ سینہ آگے کو اُبھرا ہوا تھا۔ سرپر گھنے بال تھے۔ رخساروں پر گوشت کم تھا۔ سیدنا بلال کا قد لمبا اور کسی قدر جُھکا ہوا تھا۔ رنگ ساہ 'چرہ پتلا اور بال گھنے تھے۔ جن میں بہت سے سفید بال تھے۔ بیہ حبثی النسل ہیں۔ لمبا قد اور چھریرا بدن۔ ابو عبداللہ یا عبدالکریم یا ابوعبدالر حمن ان کی کنیت تھی۔

ابتدائي حالات و پرورش

سیدنا بلال کی پرورش مکہ میں قرایش کے مشہور قبیلے نبو جمع میں ہوئی اور سی عجیب اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین موڈنول حضرت بلال محضرت البو محذورہ اور حضرت عمرو بن کلثوم نے کے کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ طبرانی اور بعض دو سرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ سیدنا بلال کے والد رباح اصل کے اعتبار ہے جبٹی تھے۔ وہ اپنی المبیہ حمامہ کے ہمراہ مستقلاً مکہ میں آ بے تھے اور قریش کے خاندان بنو جمع کی غلامی اختیار کی تھی یا انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ اسی غلامی کی حالت میں بعشتے نبوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے تقریباً اٹھا کیس برس پہلے غلامی کی حالت میں بعشتے نبوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے تقریباً اٹھا کیس برس پہلے غلامی کی حالت میں بعشتے نبوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے تقریباً اٹھا کیس برس پہلے

علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ بیگم بولیں 'پٹا نہیں' آپ کو پورے الفاظ صحیح طور پر
یاد بھی ہیں یا نہیں؟ اس پر ناراض ہو گئے اور شنتاتے ہوئے گھر سے چلے' بارگاہ
مصطفوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بیگم مجھے سچا
نہیں سمجھیں۔ آپ خود تشریف لے چلیں اور میری بیوی کو یقین دلا دیں کہ میں نے
ہوبات اس تک پہنچائی ہے' وہ مین و عن پہنچائی ہے اور اس میں کوئی کی بیشی نہیں
کی۔ میرے آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑے' ان کے گھر
تشریف لے گئے' ان کی بیگم سے فرمایا' بلال کی بات پر شک نہ کیا کرو۔ بلال جھوٹ
نہیں بولئے۔

پر'۔۔۔۔۔ ہمارے لیے اس کے سواکیا راستہ ہے کہ ہم ان سیاہ فام جلیل القدر ہستیوں کے مقام کو دیکھنے کے لیے اپنی ٹوپیاں تھام لیں' ان کی عظمتوں کے ذکر میں تر زباں رہا کریں' ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلم وسلم سے تعلق کی روشنی میں' ہدایت کے ان ستاروں سے اکتساب نور کریں اور ان کے تذکروں سے اپنے قرطاس و قلم کو رجلا بخشیں۔نور کے یہ درخشندہ و تابندہ میتار ہمارے لیے منزل نما ہیں' ان کی زندگیاں' ان کی اپنے آقا و مولا' ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم سے محبت و عقیدت کے مظاہر ہمارے لیے رہنما ہیں' ہمیں اپنی زندگیوں کو ان سے اکتساب فیض کرنے کی کوشش میں لگا دیتا چاہیے۔
ان سے اکتساب فیض کرنے کی کوشش میں لگا دیتا چاہیے۔

اللہ جمیں توفیق دے!

\*\*\*

جلتی ہوئی ریت پر لا کر اوندھے منہ لٹا دیتے اور ان پر پھروں کا ڈھرلگا دیتے کین حضرت بلال اُ اَحداَ حکد ہی کے جاتے۔

شاعر دربار رسالت (صلی الله علیه و آله وسلم) حضرت حمّان بن فابت سے روایت ہے کہ میں زمانہ و بالمیت میں ج یا عمرے کے لیے کے گیا تو دیکھا کہ لؤکوں نے سیدنا بلال کو ایک رتی سے باندھ رکھا ہے اور رادھر اُدھر گھیٹ رہے ہیں لیکن وہ کے جا رہے ہیں کہ میں لات و عُوری اور جبل اور اساف اور نائلہ اور بوانہ سب کا انکار کرتا ہوں۔

#### سيدنا بلال كي آزادي

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع سراۃ (یا کمہ) میں پیدا ہوئے۔ یہ ان سات سابقین میں سے ہیں جو ابتدا اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام کے لیے ان پر سخت ظلم ہوئے۔ ایذائیں دی گئیں۔ شریر لڑکے ان کو جانور کی طرح لیے چرتے تھے اور یہ اُحد اُحد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کو سخت ایذا دی جاتی ہے۔ ابوبکر صدیق سے جا کر فرمایا جمھے بلال خرید دو۔ حضرت عباس کے ساتھ جا کر بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ بی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے موزن اور ابوبکر کے خازن ہوئے۔

ابلِ صُفَّة مِن شريك

برکت علی لودھیانوی اپنی کتاب "اصحاب صفه" میں لکھتے ہیں کہ سیدنا بلال اس رکت علی لودھیانوی اپنی کتاب "اصحاب صفه میں شریک ہیں۔ بن رہائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب صفہ میں شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری

سيدنا بلال سفرو حفز جنگ و امن بر حالت من رسول الله صلى الله عليه

رباح اور جمامہ کے فرزند بلال پیدا ہوئے۔ سیدنا بلال نے ہوش کی آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف کفر و شرک کی صلالت کو محیط پایا۔ ان کا آقا اُمیں بن طف جمی بھی سخت مشرک تھا۔ ای کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے اٹھا کیس سال گزار دیے۔ اسی اثنا میں ان کے کانوں میں وعوت توحید کی صدا پینچی۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ بلال مبتا نمایت نیک نفس اور پاکباز تھے اور غالباً بعثت سے پہلے بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے اخلاقِ عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ انھوں نے بلا آئل لیک کیا۔

# حفرت بلال پر أمتيه بن خلف كاظلم

مشہور صحابی حضرت عُروہ بن العاص سے روایت ہے کہ بیل نے سیدنا بال والے الی حالت بیل دیکھا کہ امیہ نے ان کو الی سخت بہتی ہوئی زبین پرراٹا رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جا تا تو وہ گل جا تا گر وہ اس حالت بیل بھی کہہ رہے تھے کہ بیل لات و محرتی سے انکار کرتا ہوں۔ امیہ نے دیکھا کہ اتنی شخیوں کے باوجود اس عاشق ذوالجلال کے ماتھ پر شکن نہیں پڑی تو اس کی آتش غضب پھڑک اٹھی اور اس نے الے دو سرے فلاموں اور بنو تم کے لونڈوں کو مشکار دیا کہ لات و مبل کے اس باغی کو اتنی اذبیتی دو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) اور مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) اور مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) کے خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ وہ بدبخت امیہ کی خوشنودی عاصل کرنے کے لیے سیدنا کو مرک مارتے پیٹے، دن کے وقت ان کے کیڑے اتروا کر لوہے کی ذرہ بہتاتے اور دھوپ بیل ڈال دیے۔ شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کو تحری میں پھینک بہتاتے اور دات کو انہیں تازیانے رسید کرتے رہتے لیکن سیدنا بلال کی زبان سے اُحکہ دیے سوا بچھ نہ نکا۔

علامہ ابنِ سعد کا بیان ہے کہ امیہ سیدنا بلال کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں لونڈول کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کے کی گھاٹیوں میں تھیٹتے پھرتے۔ پھر

وآلہ وسلم کے وصال تک وہ برستور سے خدمت سرانجام دیتے رہے۔ وقع مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پہلی وفعہ اذان دینے کی سعادت بھی انہوں نے ہی حاصل کی۔

## مؤدن حضور سل الله عليه وسلم كے ور دولت بر

بلال جب ازان دے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر نمایت اوب سے کتے کئی علی الصّلوة۔ حَی عَلی الصّلوة۔ حَی عَلی النّد علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الماز تیار ب تریف لے آئیں)۔ جب حضور علیہ السلوة والسلام تشریف لے آئے تو اقامت کتے اور نماز شروع ہو جاتی۔

## بلال كي خوش الحاني

سیدنا بلال کی آواز نهایت دلکش اور بلند تھی۔ اس میں ایسی تاثیر تھی کہ جو سنتا' ب کام چھوڑ چھاڑ کر والهانہ انداز میں نماز کے لیے مجد کی طرف لپکتا تھا۔ غزوات میں شرکت

غزوات كا سلسله شروع بوا توسيدنا بلال كوبدر سے لے كر تبوك تك تمام غزوات ميں رحمتِ عالم صلى الله عليه والم وسلم كى جمركاني كا شرف عاصل بوا۔

#### اميه بن خلف كا انجام

جب تمام كافر جنگ (بدر) كے ليے جانے لگ تو ابولب نے اپنى جگد عاص بن ہشام كو بھيج ديا۔ اس موقع پر اميہ بن خلف نے بھى جانے سے انكار كرديا اور بير عذر ظاہر كياكہ بيں بوڑھا ہوں' ميرا جم ميرے قبضے ميں نہيں ہے۔ حالانكہ اسے ياد وآلم وسلم کی پاسبانی کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔ وہ دن رات آپ کی خدمت میں ماضر رہتے۔

### سيدنا بلال كي ذمه واريال

سیدنا بلال جبشی آنحضور صلی الله علیه و آلم وسلم کے مؤذن کے علاوہ آپ کے عصا بردار' خازن اور ذاتی ملازم بھی تھے۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو ضروریات کا بنروبت کرتے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کا تمام انظام بھی انہی کے پرد کر رکھا تھا۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اموال آتے ہے سیدنا بلال انہیں محفوظ رکھتے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشا کے مطابق انہیں تقیم کرتے ہے۔ سفر کے دوران ہیں جب بھی پڑاؤ کا وقت آتا تو حضورِ اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ خود نصب کرتے اور دوپسر کے وقت سایہ دار جگہ کا انظام کرتے۔ غزوات کے موقعول پر میدان جگ بیں کچھ دور سائبان کھڑا کر دیتے جمال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگ کا نظارہ کرتے۔ جب تک کر دیتے جمال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگ کا نظارہ کرتے۔ جب تک سائبان کے درمیان چکر لگاتے رہے اور حضور علیہ السلوۃ والسلام کے احکام اور سائبان کے درمیان چکر لگاتے رہے۔ دوسری طرف میدانِ جنگ کی صورتِ حال ضوری ہدایات فوج تک پنچاتے رہے۔ دوسری طرف میدانِ جنگ کی صورتِ حال صوری مطرف میدانِ جنگ کی صورتِ حال

# اسلام کے سب سے پہلے مؤودن

سیدنا بلال کی آواز بہت ولکش اور بلند تھی ای لیے جب اذان کا سلسلہ جاری ہوا تو سب سے پہلے سے خدمت سیدنا بلال کے سرد کی گئی ۔اس طرح انہیں اسلام کا سب سے پہلا موذن ہونے کا شرف حاصل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

تھا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ "امیہ بن خلف کو میرے احباب قل کر دیں گے"۔ اس بات سے وہ بہت خوفزدہ تھا۔ ابوجمل نے امیہ بن خلف کو سمجھایا کہ تم سردار ہو کر انکار کو گے تو باتی لوگ اپنی کوئی نہ کوئی مجوری بتا کر جانے سے انکار نہ کر دیں۔ ابوجمل کے سمجھانے پر امیہ بن خلف تیار ہو گیا۔

غردہ برر بین سیدنا بلال آنا گوندھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر امیہ بن طف پر پڑی جے حضرت عبدال ہمن بن عوف گرفار کر کے لے جا رہے تھے۔ سیدنا بلال کو امیہ کی اسلام دشمنی یاد آگئی اور وہ پکارنے لگے۔ ''اے انسار اللہ و انسار اللہ و انسار اللہ و انسار اللہ علیہ وآلہ و سلم) ہی امیہ بن خلف مشرکوں کا سرغنہ ہے۔ دیکھنا یہ فی کے نہ جانے پائے "۔ اور بلال نے یہ بھی کہا کہ آج امیہ بن خلف فی گیا تو میری فیر سیس۔ حضرت بلال کی چی و پکار من کرانسار دوڑے اور آنا فانا امیہ کو جہنم واصل کر سیس۔ حضرت بلال کی چی و پکار من کرانسار دوڑے اور آنا فانا امیہ کو جہنم واصل کر دیا۔ ابن مجر نے شرح بخاری میں واقدی سے نقل کیا ہے کہ امیہ بن خلف کو حضرت خسب بن یباف نے تمل کیا تھا۔ ذرا غور کریں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسب بن یباف نے تمل کیا تھا۔ ذرا غور کریں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس حبثی پر ظلم کرنے والے امیہ بن خلف کے قاتل کو ''اپنا دوست' فرمایا۔

حضور سلی الله علیه وسلم کی بلال سے محبت

ایک دفعہ حضرت ابوذر رغفاری جو ابھی نے نے اسلام میں داخل ہوئے تھ، کی بات پر سیدنا بلال سے خفا ہو گئے اور ای خفاق کے عالم میں کہنے لگے:
"اے لونڈی کے بیٹے"!

رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم نے اس بات كو سنا تو فرمايا:
"اے ابوذر! تم نے بلال كى مال كو گالى دى ہے۔ معلوم ہو تا ہے ابھى تك جاہليت كا اثر تم سے زاكل نبيں ہوا"۔

حضور اكرم صلى الله عليه وآلم وسلم كي بيد بات من كر حضرت ابوذرا اي

متأثر ہوئے کہ فوراً سیدنا بلال سے معانی مائلی اور اپنا گال زمین پر رکھ کر کنے لگے کہ میں اس وقت تک اپنا گال زمین سے نہ اٹھاؤں گا جب تک سیدنا بلال اپنے پاؤں سے اے نہ روندیں۔

رسول الله صلی الله علیه وآلیه وسلم ان کی ذرا ی دل شخی بھی گوارا نہ کر کے تھے۔ فِحْ کمہ سے قبل ایک مرتبہ آبوسفیان حضرت بلال "سیب اور سلمان فاری کے پاس سے گزرا۔ ان لوگوں نے اسے دیکھ کر کما کہ "الله کی تلوار نے اب تک اس دشمن خدا کی گردن نہیں اڑائی"۔ اتفاق سے ای وقت حضرت ابوبکر صداین کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ ان کی بات من کر کما کہ "تمیس قریش کے سروار کی نبت ایک بات نہیں کہنی چاہیے"۔ جب رسول الله صلی الله علیه وآلیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا "ابوبکرا کمیں تم نے انہیں ناراض کر دیا ۔ قرنیا اپنے خدا کو ناراض کر دیا"۔ یہ من کر ابوبکر صدیق فورا ان لوگوں کے پاس بہنچ اور کما "اے میرے پیارے بھائیو! اگر ناراض ہو گئے ہو تو میں تم سے عاجزانہ معافی مانگنا ہوں۔" لیکن انہوں نے کما "نہیں ہم ناراض نہیں ہوئے"۔

حضور صلى الشعليه وسلم كالتحفه أور بلال كا استعال

نجائی شاہِ جبشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں تین فیزے ہدیہ بھیج تھے۔ ان میں ایک نیزہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت عمر کو دے دیا' دوسرا حضرت علی کو مرحمت فرا دیا اور تیسرا نیزہ سیدنا بلال اس تحریل میں دے دیا۔ عیدین اور نماز استقاء کے موقع پر سیدنا بلال اس نیزے کو لئے ہوئے حضور علیہ السلوۃ والسلام کے آگے آگے چلتے اور جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو نماز پڑھانا ہوتی اس سے ایک دو گز کے فاصلہ پر اسے زمین میں گاڑ دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عمد میں بھی ان کا یمی طریق رہا۔ حضرت عمر اور

میں نے اسلام کے دوران میں کوئی الیا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خداوندی سے خاص ثواب کا مستحق ٹھرایا جاؤں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں ہر وضو کے بعد دو نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔

## سادگی اور انکسار

اس قدر و منزلت اور عزت و احرّام کے باوجود سیدنا بلال حد درجہ منگسر الراج تھے۔ تواضح اور خاکساری عاجزی اور فروتی ان کی فطرت میں داخل تھی۔ جب بھی لوگ ان کے صبر و استقامت کا ذکر کرتے اور اسلام کی راہ میں بدترین مظالم نہی خوثی سے پر ان کی تعریف کرتے تو وہ کمی قتم کا اظمار تفاخر کرنے کی بجائے سر جھکا لیتے اور کہتے:

میں صرف ایک عبشی غلام ہول جو کل تک معمولی غلام تھا۔

#### راوي احاديث

اگرچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی لمی صحبت نصیب ہوئی جو بہت کم جیں۔ ہوئی جو بہت کم حصب کے بیان کردہ احادیث بہت کم ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ بات سخت ناپند تھی کہ لوگ ان کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھیں اور نمایت ادب و احترام کے ساتھ سرجھکا کران کی روایات سنیں۔

# سيدنا بلال كى سچائى كى تصديق

سیدنا بلال کا ایک نمایاں وصف راست بازی و صدافت تھا اور اس کی گواہی خود رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دی ہے۔ ایک مرتبہ انھوں نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سائی۔ اس نے شک و شبہہ کا اظہار کیا۔ بلال کو اس کی تاب کماں تھی؟ وہ غصے میں بحرے ہوئے اس وقت جھزت عثمان کے زمانے میں یہ خدمت سعد القرظ کے سپرد ہوئی۔ بعد میں کانی عرصے کی بیزہ محفوظ رہا اور نیزہ بردار اسے لے کر خلفا کے آگے چلتے رہے۔ حضور سلی اللہ علیہ دسلم کا بلال کے حق میں فیصلہ

بعض روایتوں میں ہے کہ سیدنا بلال چونکہ عربی نثراد شمیں تھے۔ اس لیے اذان میں حائے حطمی کے بیجائے ہائے ہوز کا تلفظ استعال کرتے تھے۔ مکہ مطلمہ کے پچھے تو مسلم حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس طرف دلائی تو آپ نے سیدنا بلال کے صدق و نیاز اور اخلاص کی تحسین فرمائی اور ان کا اعتراض یہ فرماکر روکر دیا کہ:

"الله ك نزديك بلال كى بائ موز تهمارى حائ حلى سے بهتر ب"- كيكن بعض ارباب علم نے ان روايتوں پر تقيد كى ہے اور لكھا ہے كه سيدنا بلال تمام حوف كے مخارج بالكل صحيح اداكرتے تھے-

# سيدنا بلال كا تقوى

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلم و سلم کو عالم کشف میں جنت کا نظارہ کرایا گیا اور آپ نے اپنے آگے سیدنا بلال کے قدموں کی آواز سی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا:

"بلال جا حمیں اپنے کس عمل سے سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سی ہے"۔

سیدنا بلال کی سرنفسی دیکھو کہ اس وقت نہ انھوں نے اپنے زہر و تناعت کا ذکر کیا کہ جماد کا۔ نہ ان تکالیف و مصائب اور مظالم و آلام کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانے پڑے اور جنمیں انہوں نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا اور نہ الم اٹھانے پڑے اور جنمیں انہوں نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا اور نہ الم اطاعت و فرمانبرداری کا' بلکہ صرف سے کما:

رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم كے پاس چلے كئے اور سارا ماجرا بيان كيا۔ حضورِ اكرم صلى الله عليه وآلم وسلم ان كے ساتھ ان كے گربر تشريف لائے اور ان كى بيوى سے فرمايا :

بلال میری جو حدیث تم سے بیان کرے' تم اس پر یقین کرلیا کرو اور اسے ناراض نہ کیا کرو۔ وہ جھوٹ بولنے والا آدی نہیں ہے۔

عمد نبوی کے بعد بلال کی پہلی اذان

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ دن تک تو انھوں نے افان دی لیکن پھر معذوری کا اظمار کر دیا۔ اور صحابہ کے پُرزور اصرار پر بھی اذان ویے پر آمادہ نہ ہوئے۔ ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین کے ارشاد پر اذان دیے پر رضامندی کا اظمار کیا۔ ہر طرف ہلچل کچ گئی اور ہر طرف سے لوگ مجد نبوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کی طرف المہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہونے والی تھی۔ اور پھر جب بلال نے اذان شروع کی اور جب آشہدائن محمد آسوں اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جلوے کی باری نہ دکھائی دی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اس وقت عمد نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جلوے کی و آلہ وسلم کے جلوے کی در اور جسم کے دور میں نہ دُگرگائے تھے ، اللہ وسلم کے جلوے کی در اور جسم کے جلیل القدر صحابہ جن کے قدم بڑے بڑے معرکوں میں نہ دُگرگائے تھے ، زاروقطار رو رہے تھے کہ ان کی ڈاڑھیاں آنوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔

حفرت عمر اور سيدنا بلال

ابن اثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار لیعنی سیدنا بلال کو آزاد کرایا۔ حضرت بلال کی آولیت

عمد فاروقی میں ایک مرتبہ قریش کے چند روبا حضرت عمر فاروق سے ملاقات

کے لیے گئے۔ ای اٹنا میں سیدنا بلال بھی وہاں آپنچ' حفرت عرائے سے پہلے سیدنا بلال کو اندر بلایا۔ اکابر قریش میں سے بعض پر سہ بات گراں گزری اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ شرفاءِ قریش تو انظار کر رہے ہیں اور بلال حبی کو ان پر ترجیح دے کر شرف بازیابی بخشا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت عکرمہ بن ابی جمل اور بروایت ویکر حضرت سمیل بن عُمرہ نے کہا:

"دائ حق (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے ہم سب کو بیک وقت حق کی طرف بلایا لیکن ہم نے اس کے قبول کرنے میں تاخیر کی اور بلال جیسے لوگ ہم پر سبقت لے گئے الندا اب بھی وہی شرف ِ اولیت رکھتے ہیں اور ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں"۔

حضور صلى الله عليه وسلم كالبلاوا

شام کے معرکوں سے فارغ ہو جانے کے بعد سیدنا بلال نے وہیں کے گاؤں "خولان" میں مستقلاً سکونت افتیار کرلی۔ ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور فر فرر صلی اللہ علیہ و آلم وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں "اے میرے بلال کیا ابھیٰ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ"۔ اس خواب کے بعد اس عاشق صادق کی آئر فراق بھڑک افٹی اور بے آبانہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر کا یارا نہ رہا اور فراق حبیب (صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم) میں اس دروے کہ دیکھنے والوں کی آئھوں سے بھی سیل اشک رواں ہوگیا۔

حفرت بلال کی آخری اذان

اس موقع پر حفرت حسن اور حفرت حسين بھی موجود تھے۔ اپنے محبوب (صلی الله عليه و آلم وسلم) کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ اور سر چومتے تھے۔ انھوں نے خواہش کی کہ "بابا بلال الله کل فجر کی اذان روضہ رسول (صلی

الله عليه وآلم وسلم) پر آپ دين" - سيدنا بلال حضور اکرم صلى الله عليه وآله وسلم كي بيارے نواسوں كى خوابش كو كيسے ثال سكتے تھے۔ فجر ہوئى تو روضة رسول (صلى الله عليه وآلم وسلم) كے قريب اذان كے ليے كھڑے ہو گئے۔ سارا مدينہ ان كى اذان سختے كے ليے الله آيا۔ جو نمى انھوں نے اذان وہى شروع كى مدينة منورہ كى بورى فضا حشر ساماں ہو گئے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وآلم وسلم كا عمد مبارك لوگوں كى آئھكا كا مار رك آھيدائي كا سامان ہو گئے۔ روضة اقدس كى آنگى كا اشاره كر كے آشهدائي منظم كر سامنے آگيا۔ جب سيدنا بلال نے روضة اقدس كى آنگى كا اشاره كر كے آشهدائي منظم كر سامنے آگيا۔ جب صدنا بلال نے توانين بھى بے تاب ہوكر گھوں سے باہر نكل آئيں۔ روئے روئے اوگوں كى ہوگياں بندھ گئيں۔ ايبا معلوم ہوتا تھا گويا بادئ برحق سيد كونين (صلى الله عليه وآلم وسلم) نے آج ہى وصال فرمايا ہے۔ حضور اکرم صلى الله عليه وآلم وسلم كى رحلت كے بعد مدينة منورہ ميں ايبا دلدوز اور پُراثر منظر بھى ديمينے ميں نہيں آيا۔

#### بيويال

آتخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ابوالکبیر نے اپنی بمن کا نکاح حضرت بلال نے اور بھی کی نکاح کے اند سیدنا بلال نے اور بھی کی نکاح کے۔ انھوں نے بنو زہرہ کی ایک بدوی خاتون سے بھی شادی کی۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا بلال کی ایک بیوی کا نام ہند الخولانیہ تھا جو یمن کی رہنے والی تھی۔ حضرت بلال کی کوئی اولاد نہیں تھی۔

### سيدنا بلال كى وفات

ان کی آریخ وفات میں اختلاف ہے۔ وفات کے وقت سیدنا بلال کی عمر ستر برس کے لگ بھگ تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ ۲۰ ھ یا ۲۱ ھ میں فوت ہوئے۔ جان کنی کے وقت انہیں اپنے حبیب صلی

الله عليه وآلم وسلم سے طنے كى اس قدر خوشى تھى كه جب ان كى بيوى الله اس الله عليه وآلم وسلم سے لئے كا :

"تم روتی کیوں ہو؟ تہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کل ہم اپنے رفیقوں سے ملیں گے۔ کل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا دیدار ہو گا۔"

اُسدُ الغاب مِن علامہ أبنِ اثير نے لکھا ہے کہ سيدنا بلال نے ٢٠ ه ميں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر ساٹھ برس تھی۔ حضرت عمر کو جب حضرت بلال کی وفات کی خبر پیچی تو وہ روتے ہوئے تدھال ہو گئے۔ بار بار فرماتے تھے: "آؤ ہمارا سروار سيدنا بلال جمی ہميں داغ جدائی وے گيا۔"

#### مزار اقدس

حضرت بلال گا مدفن ومشق میں ہے۔ باب الصغیر ایک جگہ ہے ، بیس ان کا مزار ہے۔ جب امیر تیمور گرگانی نے ۸۰۳ ھیں ومشق فتح کیا تو سیدنا بلال کی قبر ہو قبہ بنانے کا حکم دیا اور وہی قبہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ ومشق میں ایک پرانا اور برا لیبا چوڑا قبرستان ہے جس کو باب الصغیر کہتے ہیں۔ جمال جانے کے لیے زائرین کو ستا غیہ مجد سے گزر کر جمتہ بازار سے آگے ، کرکول شخ حسن بہنچنا ہو تا ہے۔ اس کے وائیں جانب باب الصغیر ہے جمال سیدنا بلال کا مرقد ہے۔

# \*\*\*\*

# حضرت جمامه رض الدعنا

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت بلال بن رباح کی والدہ تھیں۔ یہ ان خوش قسمت افراد میں شامل تھیں جضوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول ورخواست کی- ان لوگوں نے ان کے ساتھ فکاح کرویا۔

# \*\*\*\*

حضرت غفيره رض الله عنا بنت رباح

یہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مودن حضرت بلال بن رباح کی بسن تھیں۔ ان کے آقا کا نام عمر تھا۔

ان کے دوسرے بھائی کا نام خالد ہے۔ یہ خاندان دو بھائیوں اور ایک بمن پر مشمل ہے۔ یہ امام بخاری کا قول بھی ہے اور ابو موٹ نے بھی ذکر کیا ہے۔

\*\*\*

حضرت بالل حبشي رض الدعد

جنت جن کی مشاق دید ہے

سید ناصر نذیر فرآق لکھتے ہیں کہ جناب رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مجد میں اللہ علیہ قراق لکھتے ہیں کہ جناب رسولُ اللہ علیہ مجد میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا' ابودردا فقت والہ وسلم نے فرمایا' ابودردا فقت اس وقت تنہیں الیا مخص دکھائیں گے جس کی جنت الفردوس مشاق ہے۔ حضرت ابودردا فقے عرض کیا' زہے نصیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعا کے لیے کما

کر لیا تھا۔ مشرکین مکہ نے اس جرم کی پاداش میں ان پر سخت مظالم تو ڑنے شروع کے۔ بالا خر حضرت ابو بکر صدیق نے انھیں خرید کر آزاد کر دیا۔

# \*\*\*

حضرت خالر بن رباح رض الدعد

حضرت خالہ بن رباح سیدنا بلال بن رباح حبثی کے بھائی ہیں۔ ان کی کنیت ابورویحہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابورویحہ بلال کے اسلامی بھائی تھے۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان دونوں ہیں مواخات کرا دی تھی، حضرت خالہ ان کے نہیں بھائی نہ تھے۔ حضرت بلال مقام داری ہیں رہتے تھے جو دمشق کے مضافات ہیں ہے۔ حضرت بلال نے اپنی اور اپنے بھائی خالہ کی منگنی کے وقت کما تھا کہ ہیں بلال ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ ہم دونوں غلام تھ، ہم کو اللہ نے آزاد کر دیا۔ ہم دونوں غریب تھ اللہ نے ہمیں مال دار کر دیا۔ ہم دونوں گراہ تھ اللہ نے ہمیں راہ راست دی۔ پس اگر تم اپنی لڑکیوں کا ہم سے نکاح کر دو تو الحمد للہ اور اگر تم ہماری درخواست نامنظور کرد تو لا اللہ اللہ اللہ ان اللہ ان لوگوں نے ان کی خواہش پر نکاح کر دیا۔ درخواست نامنظور کرد تو لا اللہ اللہ ان اللہ ان لوگوں نے ان کی خواہش پر نکاح کر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عرفر جابیہ سے لوٹے تو حضرت بلال نے ان سے درخواست کی کہ وہ اشیں شام ہی میں رہنے دیں۔ حضرت عمر نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ انھوں نے مزید کہا کہ میرے بھائی ابورویج کو بھی جن کے اور میرے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے موافات کرا دی تھی، میرے میرے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے موافات کرا دی تھی، میرے باس رہنے دیں۔ چنانچہ دونوں مقام داری میں رہے۔ پھر بلال اور ان کے بھائی قبیلہ خولان میں گئے اور ان کے بھائی قبیلہ خولان میں گئے اور ان لوگوں سے بلال نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے نکاح کی

تھوڑی دیریس ایک حبثی غلام مجد کے اندر آیا جس کے منہ اور ہاتھوں پر ے وضو کے پانی کی بوندیں نیک رہی تھیں۔ اس نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ والب وسلم نے بنت شوق سے اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنے پاس بھا کر کہا "اے بلال! تہمارا مزاج اچھا ہے (بلال اس حبثی غلام کا نام تھا) تم ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہو؟" حفرت ہلال نے رو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ب غلام كس قابل ہے جو آپ كے ليے دعاكرے كا كر اللہ خوب جانا ہے كہ حضور صلى الله عليه وآلم وسلم كى ياد سے ميرا دل ايك لحظه بھى غافل نہيں ہے۔ آپ ير روشن ہے کہ میں ایک غیر مخص کے تینے میں مول۔ جی جاہتا ہے کہ ہروقت آپ کے پاس حاضر رہوں اور آپ کی خدمت بجا لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے فرمایا میں معلوم ہے مگر تماری وعا ہی مارے اور ماری امت کے لیے کافی ہے۔ اب ابودرواط معجم كم بلال ايس عالى مقام فخص بين كه رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم ان سے دعا کے طالب ہیں تو انہوں نے ہاتھ باندھ کر کما یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ان سے میرے لیے بھی دعا کے لیے کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اے ہلال تمارے بھائی ابودروا وعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبثی نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! کیا آپ ان سے راضی بين؟"- حضور اكرم صلى الله عليه وآلم وسلم نے فرمايا "بال بين ان سے راضي مول"- يد بات س كر بلال في باته الهاكر دعاكي اور حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے آمین کی اور بلال فوراً اٹھ کر چلے گئے۔

# جن کی توجہ سے زمین و آسان کا دائرہ قائم ہے

اس معاملہ کے تین دن بعد حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے حفرت ابودردا کو بلا کر کما "اے ابودردا تمہارے بھائی ہلال انتقال فرما گئے ہیں۔ چلو ان کی لاش کو لے آئیں"۔ حفرت ابودردا آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم

ایک طرف کو چلے اور آپ کے پیچے ابودردا الا اور ان کے پیچے بہت سے صحابی ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم مغیرہ بن شعبہ کے مکان پر پہنچ اور صاحب خانہ نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سنی تو وہ مارے گھبراہٹ کے نگے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم کے پاس دوڑا چلا آیا اور کہنے لگا۔ "آپ نے کیوں تکلیف کی ہے"۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم نے فرمایا "اللہ کے ایک خاص اور مقبول بندے نے مضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم نے فرمایا "اللہ کے ایک خاص اور مقبول بندے نے شمارے گھر میں رحلت کی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ اسے بہت تعظیم و سحریم کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچاؤں"۔

مغیرہ نے کما میرے گھر میں خدا نخواستہ کی نے رحلت نہیں کی ہے۔ آپ سے
کیا فرماتے ہیں؟ ۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ' میں بالکل صحیح کہتا ہوں
مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے۔ حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ابھی سے جملہ
اچھی طرح مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ مغیرہ کا ایک غلام بولا ' مالک آپ کو خبر نہیں ہے۔
شرخانہ میں جو حبثی غلام اونٹ اور بحریاں کی مثل کیا کرتا تھا وہ آج رات مرگیا ہے
اور زمین پر آکڑا پڑا ہے شاید اس کے متعلق آپ فرماتے ہوں۔

مغیرہ نے فرمایا وہ تو نمایت ذلیل آدمی تھا' اس کا نام ہلال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ''اے مغیرہ بیں انہی ہلال کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اے مغیرہ تو اللہ کے نیک بندوں کو کس طرح جان سکتا ہے۔ ہلال وہ بزرگ تھے جن کی توجہ سے زمین و آسمان کا وائرہ قائم ہے۔ اے مغیرہ ہلال اور ان کے ساتھ چھ ولی اللہ اور بیں جنسیں او آد کتے ہیں اور اس جمان کی سلامتی او آد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان میں جنسیں او آد کتے ہیں اور اس جمان کی سلامتی او آد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان میں سے جب ایک فوت ہو جاتا ہے تو دو سرا ان کی جگہ باذن اللہ قائم ہو جاتا ہے۔" مغیرہ نے عرض کیا' آپ ہلال کی لاش کو ایخ گھر لے جائیں اور جس طرح چاہیں' اس کے جنازہ کو اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مغیرہ کی اجازت پاکر شتر خانہ میں پنچ اور آپ نے دیکھا کہ ہلال فرشِ خاک پر جمال گوبر اور میٹلوں کا ڈھیر تھا' مُردہ پڑے اور آپ نے دیکھا کہ ہلال فرشِ خاک پر جمال گوبر اور میٹلوں کا ڈھیر تھا' مُردہ پڑے ہوئے تھے اور بدن کرخت ہو گیا تھا۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھی خاک پر جمال گوبر اور میٹلوں کا ڈھیر تھا' مُردہ پڑے ہوئے تھے اور بدن کرخت ہو گیا تھا۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھی خاک پر

نام ونسب

ان کا اصل نام برکہ ہے، عرف ام النبا اور کنیت ام ایمن ہے۔ ان کا نب اس طرح ہے برکہ بنت معلوبین عمرو بن حصن بن مالک بن سلمہ بن عمرو بن تعمان۔

طيه

یہ حبثی النسل تھیں۔ ان کا رنگ کرا سانولا تھا۔ حضرت اُسم ایمن کا اسلام

حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلی ایمان لانے والی خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجة عضرت جعفر بن ابوطالب کی بوی اسا بت عميس وضور صلى الله عليه وآلم وسلم كى چو معيال صغيه بنت عبدا لمعلب اور اروي بنت عبدا لمعلب عفرت ابوحديفة كي بيوى سلة بنت سهيل عفرت عمّان كي والده حفرت اردي بنت كريز عفرت خالة بن سعيد كى بيوى الميد بنت خلف ام حبيبة بن ابوسفيان (جنسي بعد مين ام المؤمنين بننے كا شرف عاصل موا) وضرت ابوبركى بينى اسا البنتِ ابوبر مضرت عائشه كي والده ام رومان حضرت طلي كي والده معيد بنت الحفرى وحفرت عبدالر ممن بن عوف كى والده شقا بنتٍ عوف وحفرت مطلب بن ازمر كى بيوى رملة بنت الى عوف و حضرت عمر كى بهن فاطمة بنت خطاب وحفرت عامر كى يوى ليل بنت الى خشمه و حفرت حاطب كى يوى فاطمة بنت مجلل وعفرت ام سلمه جنمين بعد میں ام الرّمنین بننے کا شرف حاصل ہوا' ابوجل کے مال جائے بھائی عیاش بن الى ربيه كى بوى الله بنت سلامه ابوجندل كى بن ام كلوم بنت سهيل عفرت سودة بنت زمعه (جو بعد مين ام المومنين بنين) ايك آزاد كرده لوندى حفرت زنيرة روميه حضرت بلال بن رباح کی والدہ جمامی موبل کی لوندی لیبیت بی زمرہ کی لوندی ام عیس

بی بیٹھ گئے اور ہلال کا سر اٹھا کر زانو پر رکھ لیا اور دیر تک روتے رہے۔ پھر ان کی میت کو دہاں سے ابودردا کے مکان پر لائے اور نہلا دھلا کر قبرستان لے چلے۔ حضرت ہلال کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کا ججوم

جب ان کی میت کو قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہلال کا جنازہ اٹھانے والوں کے ہاتھوں سے کی قدر اونچا ہے اور ادھر آپ ہی آپ چلنے لگا ہے۔ اور لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ والم وسلم کو دیکھا آپ پنجوں اور انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں۔ جب قبرتیار ہو گئ تو حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے خود بی ہلال کو لحد میں اتارا اور در کے بعد آپ لحد میں سے فکل کر باہر آئے۔ اس وفت آپ کا چرہ سرخ تھا اور یہ معلوم ہو یا تھا کہ آپ کوئی برا ہی مشکل کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آج میں نے کئی یاتیں نی دیکھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ہلال کا جنازہ جو معلق وکھائی دیتا تھا' اس کا سب یہ تھا کہ اسے جبریل و میکائیل اٹھا رہے تھے اور ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے اور میں پنجوں کے بل اس لیے چل رہا تھا کہ ہلال ك جنازه كا ساتھ دينے كے آسان سے است فرشتے آگئے تھے كہ تمام رہتے بمر كئے تھے اور جھے قدم ركھنے كو جگہ نہيں ملتى تھی۔ قبر میں در تك تھرنے كى وجہ يہ ہوئی کہ جب ہلال کو میں نے لحد میں رکھا تو ہزاروں حوریں جنت الفردوس میں اکشی ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ ہمارا نکاح بلال سے کرو یجے مگریں نکل آیا۔ اب ملامک اس کام کو انجام دیں گے۔

\*\*\*\*

حضرت أتم ايمن رض الله عنا

حضرت عمار بن ياسركى والده سمية خطاب بن الحارث كى يوى كيسة بنت يمار اور حضرت ام ايمن بنت معلبد

# حفرت ام ایمن کی سب سے بدی خصوصیت

نه صرف حضور صلی الله علیه و آلم وسلم کے سیاہ فام رفقا میں بید اعزاز حفرت ام ایمن کو حاصل ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ والم وسلم کی حیات پاک کے تمام ماہ و سال کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا بلکہ حضرت ام ایس کے علاوہ حضور صلی الله عليه وآلم وسلم ك رشة دار عزيزول اور ديگر رفقا من كى بزرگ يا خرد كويه مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پرورش سے لے کر ان کے وصال تك حضرت ام ايمن ماته ماته ربيل- حضور صلى الله عليه وآلم وملم بهى ان ے بت محبت كرتے تھے۔ دو ايك بار حضور صلى الله عليه والم وسلم نے ان سے مزاح بمی فرمایا۔ حفرت آمنہ عضرت عبدالمطب اور حفرت ابوطاب کے ہمراہ برکہ بیشہ حضور صلی اللہ علیہ و آلم و سلم کی خدمت پر مامور رہیں۔ آپ انہیں اپنی مال خیال کرتے۔ اور ان کے بیٹے حفرت اسامہ سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ حضور صلی الله عليه وآلم وسلم حفرت زير (حفرت ام ايمن ك دوسرك شوم) سے ب حد محبت كرتے تھے۔ لوگ انسيں "رحب رسول" كے نام سے ياد كرتے۔ حفرت اسامة كو حضور صلى الله عليه وآلم وسلم النيخ ايك زانو پر شمات اور دوسرك زانو پر حفرت حسن كو بھا کر فرماتے 'خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں 'اس لیے تو بھی ان سے محبت

# حفرت إم ايمن كى دو جرتيل

حفرت ام ایمن نے عبشہ اور مدینہ منورہ دو ہجرتیں کیں۔ نیاز فتح پوری اور سعید انصاری لکھتے ہیں کہ حفرت ام ایمن نے پہلے مکہ سے عبشہ کی طرف ہجرت کی

اور پھر وہاں سے مدینہ کی طرف بجرت کی۔ ابن سعد کے مطابق یہ چند سال جبش ہیں رہیں اور غزوہ اُقد سے پہلے مدینہ منورہ واپس آئیں گر حافظ ابن عبدالبر طبرانی اور بلازری نے لکھا ہے کہ بجرت مدینہ کے وقت وہ مکہ بی ہیں مقیم تھیں۔ چند ماہ بعد ان کے شوہر حضرت زید بن حاریہ کہ آئے اور ام الموسنین حضرت سودہ اور حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ و سلم کی وو صاحب زاویوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام گلوم کے علاوہ حضرت ام ایمن اور اپنے فرزند حضرت اسامہ کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ شریف کی طرف بجرت کے وقت راستہ میں سخت بیاس گی۔ آسان سے ایک ڈول شریف کی طرف بجرت کے وقت راستہ میں سخت بیاس گی۔ آسان سے ایک ڈول بسیرہو کر میں نہایت شفاف و سفید بانی تھا ازا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اسے خوب سیرہو کر دوزے رکھا کرتی۔

### راوي احاديث

حفرت ام ايمن سے كئي احاديث مروى بين اور ان كے راويوں بين حفرت انس بن مالك و مشرف ابن عبدالله صنعانی ابويزيد مدنى وغيره شامل بين - "اعلام النسا" مين عمر رضا كالد نے لكھا ہے كه حضرت ام ايمن نے حضور اكرم صلى الله عليه و آلم وسلم سے بانچ حديثين روايت كين -

# حضور سلی الله علیه وسلم کے خدمت گزار

حضرت ام ایمن حضور صلی الله علیه و الم وسلم کے والد ماجد حضرت عبدالله رضی الله عنه کی کنیز تھی۔ اور اپنے بجین سے ان کے پاس رہ رہی تھیں۔ گھر کا کام کاج ان کے بیرو تھا۔ حضور اکرم صلی الله الله الله وسلم کے والد ماجد حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن وفات کے بعد یہ حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگیں۔

حضور سلی الله علیه وسلم کی پرورش میں شریک

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی پرورش کرنے والوں میں سے حضرت برکہ کا تام بہت اہم ہے۔ علامہ علی حضرت ام ایمن کی پرورش کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے غافل ہو گئیں تو حضرت عبدالمعلب نے حضرت ام ایمن سے کہا کہ میرے بچ سے غفلت نہ کیا کو کوئکہ اہل کتاب کتے ہیں کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔

حضرت اہم ایمن نے اپنے آپ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم پر اپنی جان چھڑکتی تھیں' ہر وقت آئھوں کے سامنے رکھتی تھیں اور ماں کی کی کا احساس نہیں ہونے دیتی تھیں۔

#### غزوات میں شرکت

حضرت ام ایمن غزوہ اُحد میں دوسری عورتوں کے ہمراہ شریک تھیں۔ ساتھی عورتوں میں حضرت ام سلیم اور ام سلیط کے علاوہ ام الموسنین حضرت عائشہ صدیقتہ بھی شامل تھیں۔

"اعلام النسا" میں لکھا ہے کہ حضرت اہم ایمن اس غزوہ میں زخیوں کا علاج کرتیں اور اخیس پانی پلاتی تھیں۔ انھوں نے جب دیکھا کہ شکست خوردہ مسلمان مدینہ میں گھسنا چاہتے ہیں تو انھوں نے ان کے چروں پر مٹی بھینکی اور ان کو غیرت ولانے کے لیے کہنے لگیس کہ ہم ہے سُوت کے تکلے لے لو اور اپنی تکواریں ہمیں وے دو۔ اس کے بعد فورا میدان جنگ میں پہنچیں اور زخیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ایک کافر جبان بن عوقہ نے ان پر تیر چلایا جس سے یہ کر گئیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اس کافر نے قبقہ لگایا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کوایک بغیرانی کا تیر دے کر فرمایا کہ اے چلاؤ۔ اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کوایک بغیرانی کا تیر دے کر فرمایا کہ اے چلاؤ۔ حضرت سعد نے یہ تیر چلایا تو وہ تیر جبان بن عرقہ کے طلق پر لگا اور وہ چپ گر گیااور

اس كا پردہ كھل كيا۔ اس پر حضور رسول كريم صلى الله عليه وآلم وسلم اس قدر في كم جرك وانت و كھائى وين الله ان كى وعا جراك وانت و كھائى وين الله ان كى وعا قبول كرے۔ قبول كرے۔

یہ عظیم خاتون غزوہ اُحد کے علاوہ غزوہ خیر میں بھی شریک ہوئیں۔ انھوں نے غزوہ اُحد اور غزوہ خیبر میں بوی سرگری سے حصد لیا۔ زخیوں کی مرجم پٹی بیاروں کی دیکھ بھال اور مجاہدوں کی حوصلہ افزائی میں پیش پیش تھیں۔ اس کے علاوہ میں زخیوں کو بانی پلانے کا کام بھی انجام دیتی تھیں۔

حضرت ام ایمن خزوہ حنین ۸ ہجری میں بھی شریک تھیں۔ اس جنگ میں ان
کے پہلے شوہر عبید بن زید کے بینے حضرت ایمن بن عبید نمایت بمادری اور دلیری سے
لڑے اور شہید ہو گئے تھے۔ یہ شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم
کے ساتھ جے رہنے والے صحابہ میں سے تھے اور ان میں سے صرف حضرت ایمن ہی
شمادت کے عمدہ پر فائز ہوئے تھے۔

#### حضرت ام ايمن كا خاندان

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نہ صرف حضرت ام ایمن بلکہ ان کے سارے خاندان سے بدی محبت کرتے تھے اور حضرت ام ایمن اور ان کا خاندان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بری محبت کرآ تھا۔ ان کے پہلے بیٹے حضرت ایمن خووم خووم حنین میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے گرد ثابت قدم رہنے والے دس صحابہ میں سے واحد شہید حضرت ایمن ہی تھے۔ ابن المحق کے مطابق حضرت ایمن ہی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے۔ ان کے زمہ ضورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے۔ ان کے زمہ ضورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بانی میا کرنے کی ساوت تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث سے بڑی محبت کرتے

سے عبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام انہیں "دِحبُّ رسول" کے نام ہے بھی پکارتے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس لشکر ہیں حضرت زید بن حارثہ شریک ہوتے ہو امارت کا عہدہ صرف انھی کو حاصل ہو آ۔ حضرت زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنا متبنی بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہے اپنا متبنی بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہے اپنا مجبت کرتے سے کہ جب ان کا والد اور پچا آئے اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہے یہ کما ہمارا بیٹا (زید) آپ کا غلام ہے۔ ہم اے لے جانے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا "آگر زید اپنی خوشی ہے جانا جائے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو یہ جواب ویا کہ آگر یہ خضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو یہ جواب ویا کہ آگر یہ غلای ہے تو جس غلای کو آزادی پر ترجیح دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جانے ہے انکار کرتا ہوں۔ اس ہے وہ مطمئن نہ ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خشو اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خشور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے مارہ بیٹا ہے۔ اس پر اس کے گھروالے خانہ کو جہ وال س بات کا اعلان کیا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ اس پر اس کے گھروالے بنی خوشی واپس چلے گئے۔ تمام صحابہ میں صرف زید بن حارثہ کا ذکر بی قرآن مجید میں بنی خوشی واپس چلے گئے۔ تمام صحابہ میں صرف زید بن حارثہ کا ذکر بی قرآن مجید میں آتا ہے۔ (سورہ الاحزاب۔ ۳۳)

معزت اسامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مجت کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم حضرت اسامہ کو ایک زانو پر بٹھاتے تھے اور دوسرے زانو پر حضرت حسن کو
بٹھاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں ان سے محبت کرآ ہوں تو بھی ان سے
محبت کر۔ صبح بخاری میں ہے کہ حضرت اسامہ ودد کو بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں جو خصوصیت حاصل تھی' اس کی بنا پر منافقین ان سے بہت حمد کرتے تھے۔ اور
میں جو خصوصیت حاصل تھی' اس کی بنا پر منافقین ان سے بہت حمد کرتے تھے۔ اور
میں تو آپ کو بہت رنج ہو آ۔

ای زمانے میں ایک دن عرب کا ایک مشہور قیافہ شناس مجرز مدلجی حضور صلی

الله عليه وآلہ وسلم كى خدمت بيں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت اسامة اپ والد حضرت زير بن حارث كے ساتھ ايك چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ دونوں كے پاؤل چادر ے باہر تھے۔ بجرز نے پاؤل و كھ كركما كہ يہ پير ايك دوسرے سے بيدا ہيں۔ يہ من كر حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ہنتے ہوئے حضرت عائشہ كے پاس تشريف لے گئے اور فرمایا تم نے تمنا مجرز نے ابھى اسامة اور زير كے پاؤل كو در كھ كر كما كہ يہ ايك دوسرے سے بيدا ہيں۔ حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم قيافه شناسول كما كہ يہ ايك دوسرے سے بيدا ہيں۔ حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم قيافه شناسول كے مخاج نہيں تھے۔ دراصل ہر وہ بات ہو حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم كے اس حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم كو رنج ہو تا اور حبی غلام كے خلاف كى جاتى اس سے حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم كو رنج ہو تا اور حبی غلام كے خلاف كى جاتى اس سے حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم كو رنج ہو تا اور حبی غلام كے خلاف كى جاتى اس سے حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم كو رنج ہو تا اور ان كے حق ميں كى جانے والى ہر بات سركار صلى الله عليه وآلہ وسلم كورنج ہو تا اور ان كے حق ميں كى جانے والى ہر بات سے ماراد صلى الله عليه وآلہ وسلم كورنج ہو تا اور ان كے حق ميں كى جانے والى ہر بات سے ماراد صلى الله عليه وآلہ وسلم كورنج ہو تا اور ان كے حق ميں كى جانے والى ہر بات سے ماراد عليہ وآلہ وسلم كورنج ہو تا اور ان كے حق ميں كى جانے والى ہر بات سے ماراد صلى الله عليه و آلہ وسلم كورنج ہو تا اور ان كے حق ميں كى جانے والى ہر بات سے ماراد صلى الله عليه و آلہ وسلم كورنج ہو تا اور

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری جرنیل حضرت اسامہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری جرنیل حضرت اسامہ ای تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت اسامہ کے لئکر میں اعتراض کیا تھا، کما "جو لئکر اسامہ میں جانے سے انکار کرے، اس پر خدا لعنت کرے۔" اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے باپ کی طرح اسامہ بھی سرداری کے اہل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسامہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں میں سرداری کے اہل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسامہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں میں بہت چاہتا ہوں۔ پس آپ لوگ ان سے بہتر سلوک کریں کیونکہ وہ بہترین لوگوں میں

# حضور مل الله عليه وسلم في حضرت ام ايمن كو مال كما

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت ام ایمن کے بارے میں فرمایا کرتے کہ
یہ میری مال کے بعد میری مال ہیں۔ اور ان کی بت تعریف فرماتے اور اکثر ان کے
گر میں تشریف لے جایا کرتے۔ جب ان پر نظر پرتی تو ای کمہ کر پکارتے۔ ان کے
بارے میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ میرے اہل بیت کا حصہ
ہیں۔

#### جنت کی خاتون

حفرت ام ایمن کے پہلے شوہر عبید بن زید کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص بنت کی کمی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ یہ ارشاد من کر حضرت زید بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تمام صحابہ سے سبقت لے گئے اور حضرت ام ایمن سے نکاح کرلیا۔

## حفرت ام ایمن کی ذمه داریاں

آقا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی بیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی اور جب حضرت فاطمہ کو ان کی سسرال بھیجا تو اس موقع پر حضرت ام ایمن کو ان کے ہمراہ بھیجا۔

حضور صلی الله علیه و آلم و حلم کے پاس ایک سو گوسیند اور سات بمیاں تھیں جنسیں ام ایس جُرایا کرتی تھیں۔ حضور صلی الله علیه و آلم و حلم کی پیاری سات بریاں جنسیں چُرانے کی ذمہ داری حضرت ام ایمن کے ذمہ تھی' ان کے نام عرو' زمزم' سقیا' برکہ' اطلال اور اطراف تھے۔ ایک بری جس کا نام خشیہ تھا' اس کا دودھ آپ برے شوق سے بیا کرتے تھے۔ عبدالر عمٰن این جوزی ان بریوں میں عجمہ کا نام جوہ اور خشیہ کا نام ورسہ کھتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہم اجری بی حضرت ام سلمہ نے جری بی حضرت ام سلمہ نے دروں اور حضرت ام سلمہ نے دروں اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میت کو عسل دیا۔ جب عسل سے فارغ ہو کیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنا نہ بند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔

ایک بار حضرت ام ایمن فی آنا چھانا اور اس کی روشیان تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ نے فرمایا "یہ کیا ہے؟" بولیں ' ہمارے ملک میں ای کا رواج ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ کے لیے ای فتم کی روشیاں تیار کروں۔ لیکن آپ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا "آٹے میں چوکر ملا کر پھر گوندھو"۔

حضرت ام ایمن مروقت آقا حضور صلی الله علیه و آلم وسلم کے ہمراہ رہا کرتی مخص اس لیے وہ حضور صلی الله علیه و آلم وسلم کی بھوک بیاس کے بارے میں فرماتی میں کہ آپ صلی الله علیه و آلم وسلم نے نہ صرف اپنے بجین بلکہ بڑے ہونے کے بعد بھی بھوک بیاس کی شکایت نہیں گی۔ صبح کے وقت تھوڑا سا آپ زم زم نوش فرما لیتے اور میں دوپر کو بھی کھانے کے لیے کہتی تو فرمایا کرتے کہ مجھے بھوک نیس میں۔

## ام ایمن کی حضور صلی الله علیه وسلم سے محبت

حضرت ام ایمن نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ والم وسلم کو اپنے گھر تشریف آلنے پر شربت پیش کیا۔ آپ نے پینے سے عذر کیا، آپ اس وقت روزے سے تھے۔ اس پر ازراو محبت حضرت ام ایمن نے خطکی کا اظہار کیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ برس کی عمر میں اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اور برکہ یعنی حضرت ام ایکن کے ہمراہ جب پہلی بار مدینہ منورہ کو گئے اور مدینہ سے والسی پر راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ طیما وفات پا گئیں تو اس موقع پر حضرت برکہ یعنی ام ایمن آکیلی آپ کو لے کر مکر مکرمہ پنجی تھیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آقا جضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جانار صحابہ کرام نے مرشے کے۔ حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حبثی صحابہ و صحابیات میں سے صرف حضرت ام ایمن کے بارے

یں یہ معلوم ہو سکا ہے کہ انھوں نے اس موقع پر مرفیہ کما تھا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ام ایمن سے محبت

حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے پاس انسار کے دیے ہوئے بہت سے نخلتان تھے۔ جب بنو قریند اور بنو نضیر پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے وہ نخلتان واپس کرنا شروع کر دیے۔ ان بیس سے کچھ باغ حضرت انس بن مالک کے بھی تھے جو آپ نے حضرت انس بن مالک کے بھی تھے جو آپ نے ان نے حضرت ام ایمن کو دے دیے تھے۔ حضرت انس آئے تو حضرت ام ایمن نے نا کو دے دیے تھے۔ حضرت انس آئے تو حضرت ام ایمن نے یہ دکھ کر ان کو باغوں کی واپسی سے انکار کر دیا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے یہ دکھ کر ان کو باغ سے دس گنا زیادہ عطا کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بھی حضرت ام ایمن ہے بہت مجت کرتے تھے۔ اور بھی بھی ان سے مزاح بھی فرا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتب وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے کئے گیں کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم) مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ مرحمت فرما و یجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا "میں تممیں اونٹ کے بچے پر سوار کر دوں گا" وہ کہنے گیں "میں اونٹ کے بچے پر سوار کر دوں گا" وہ کہنے گیں "میں اونٹ کے بچے پر سوار کر دوں گا" وہ کہنے گیں "میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گی اور وہ میرا بوجھ کس طرح سنجال سکے گا"۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا "اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہو تا ہے"۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ۱۱ بجری میں جہاد روم کی تیاری کا تھم ویا تو اس لشکر کا سالار حضرت اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ اسامہ کا لشکر روانہ ہو گیا۔ ابھی یہ جرف کے مقام پر پنجا ہی تھا کہ حضرت ام ایمن نے کسی آدی کے ہاتھ حضرت اسامہ کو ہلوا بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حالت نزع میں ہیں' اس لیے فوراً پنچو۔ یہ پیغام طبح ہی اسامہ سمیت پورا لشکر واپس لوٹ آیا۔

ام ایمن کی وفات کے متعلق کوئی بات حتی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ علامہ ابن اثیر کتے ہیں کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے وصال کے چھ ماہ

بعد فوت ہوگئ تھیں گر حافظ ابن جر کے مطابق جب حضرت عمر فاروق نے ۲۳ ہجری میں شہادت پائی تو حضرت ام ایمن بہت روئیں اور فرمانے لگیں کہ آج اسلام کمزور بڑ گیا ہے۔ اسی بات کے سلطے میں دو مرا حوالہ یہ ہے کہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غواف عی بات کے عمد ظافت میں مجبور کے درختوں کی قیت بہت بڑھ گئی تھی۔ یہاں عثمان فی کہ ایک درخت ایک ہزار پر اشحنا تھا اور اس زمانے میں جب حضرت اسامہ بن زید کو لوگوں نے ایک درخت کی پیڑی کھو کھلی کر کے اس کا مغز نکالتے ہوئے دیکھا تو جران ہو کر پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس کی فرمائش کی تھی اور وہ جس چیز کا اس پر حضرت اسامہ بولے کہ "میری ماں نے اس کی فرمائش کی تھی اور وہ جس چیز کا حکم دیتی ہیں میں اس کی فقیل کرنا اپنا فرض سجھتا ہوں۔"

# \*\*\*

# حضرت عبيرة حبشى رض الله تعالىء

نام ونسب

حضرت عبير بن زير بھی حبثی تھے۔ ابنِ سعد اور ابنِ مندہ نے ان کا نب نامہ اس طرح لکھا ہے۔ عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال بن الى الحربا بن قيس بن مالک بن سالم بن خنم بن عوف بن خزرج۔ اس نب نامہ کی روسے وہ خاندانِ عوف بن خزرج کے فرد ٹھرتے ہیں۔ اسے خاندانِ جبلی بھی کما جاتا ہے۔ اس لیے کہ جبلی سالم بن غنم کا لقب تھا اور اس کی وجہ تشمید بیہ تھی کہ اس کا پید بہت بوا تھا۔ یثرب میں بی خاندان بہت معزز مانا جاتا تھا۔ مشہور منافق عبداللہ بن اُبی ای خاندان سے تھا۔

عبيرا كي شادي

# \*\*\*

# حطرت ايمن بن عبيدر من الله عنه

یہ حضرت ام ایمن کے پہلے شوہر حضرت عبید حبثی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ان كانب بول إلى ابن عبيد بن عمرو بن بلال بن ابي الجريا بن قيس بن مالك بن سالم بن عنم بن عوف بن خزرج-

برکہ سے عبید حبثی کے صرف اکلوتے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ یہ بھی حبثی تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق اب برکہ ام ایمن کملانے گئیں۔

حضرت ایمن کی پدائش کے بعد جلد ہی عبید فوت ہو گئے تو حضرت ام ایمن مين سے مكہ واپس حضور صلى الله عليه وآلم وسلم كى خدمت ميں ايمن كے ساتھ چنچ

# معرت أم ايمن كا نكاح

حفرت ام ایمن کے مکہ پننیخ کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص جنت کی کمی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ اس ارشاد پر حفرت زیر بن حارث نے ان سے نکاح کر

حضور سلى الله عليه وسلم كى خدمت كاشرف

حضور صلی اللہ علیہ والم وسلم نے حضرت خدیجة سے نکاح کے بعد حضرت ايمن كو آزاد كرويا اور ان كا نكاح عبيد بن زيد س كرويا-

عبید زمانہ جاہلیت میں بیرب سے مکہ آکر مقیم ہو گئے تھے۔ بیس ان کا نکا

ام ایمن ے ہوا۔

جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اول ایمان لانے والول میں حضرت ام ایمن کا نام بھی آتا ہے۔ ان کے پہلے شوہر حضرت عبید بھی ملمان تھے۔ یہ حفرت ام ایمن کے ساتھ ہی ایمان لائے۔ ان کو محابی اور انصاری بھی لکھا جا تا ہے۔

بينے کی پيدائش

نكاح كے پيچے عرصہ كے بعد عبيد ام ايمن كو لے كے يثرب لے مكت جمال ان ك صاجزاد ايمن پدا ہوئے حفرت ايمن جليل القدر صحايوں ميں سے تھے۔

عبيد بينے كى ولاوت كے بعد زيادہ دري تك زندہ نه رب- انھول نے بجرت نبوی (صلی الله علیه و آلم وسلم) سے کئی سال پہلے یرب میں وفات پائی۔ نیاز فتح بوری ا بن كتاب صحابيات ميل لكھتے ہيں كہ عبيد نے جنگ حنين ميں شمادت پائى۔ طالب باخى اس کلیے میں لکھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے کوئکہ تمام کتبرمیرے عبید کا بجرت مین ے قبل وفات یانا ثابت ہے۔ اختلاف کی مخبائش اگر کمی بات میں ہے تو وہ یہ ہے کہ وفات کے وقت عبید مکہ میں تھے یا یثرب میں۔ اکثر کت رسیر میں شدائے خیر کی فہرست میں حضرت ایمن کا نام نہیں ملا البتہ ابن الحاق نے انہیں شدائے خین میں شار کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ ان آٹھ صحابہ میں سے تھے جو غزوہ حنین میں شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جے رہے اور ان آٹھ میں سے صرف ایمن شہید ہوئے۔ فالد محمود فالد اپنی کاب وحیات رسول کے دس دن میں لکھتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس حضرت ابوبکر حضرت عمر محمود عبال حضرت عبال محمود علی حضرت المامہ بن زید محضرت ابوسفیان بن عارف اور ان کا بین فضل بن عباس اور ان کے بحائی تھے۔ موف ان کی بھائی تھے۔ موف ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنا تھے۔

دس نیارہ کابہ سے در میں اور کی سد یہ میں ان کی اس روز کی بمادری در کی جارتی اور کی جمادری اور دلیری کی تعریف کی ہے۔ اور دلیری کی تعریف کی ہے۔

## حضرت ايمن كي اولاد

ابن اشر حفرت ايمن ك ايك بين تجاج كا ذكر كرتے بيں۔ حفرت ام ايمن في ايمن المين الله حفرت ام ايمن في ايمن كي شمادت پر نمايت صبر و ضبط سے كام ليا اور ايمن ك بينے تجاج كو اپنا ماليہ عاطفت ميں لے ليا۔ يمى تجاج برے ہوئے تو نضلائے مدینہ ميں ان كا شمار ہوا۔ ان سے چند احادیث بھى مروى بیں۔

ان سے چید احادیث می رون یں۔ حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس مجھ میں بیٹھا ہوا تھاکہ مجاج بن ایمن جن کے باپ ایمن حضرت اسامہ بن زید کے علائی بھائی تھے اور ابھی کمن ہی تھے' مجد میں آئے اور بچوں کی طرح ادھ کچری نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا "نماز لوٹاؤ"۔ بچر جب وہ واپس چلے گئے تو انھوں نے پوچھا"یہ کون تھے "؟ حرملہ نے کما یہ تجاج بن ایمن بن ام ایمن ابن اسحاق کے مطابق حفرت ایمن کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کی خدمت تھی۔ یہ ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کو پانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ایمن حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے خدمت گاروں میں سے تھے۔

#### حفرت ایمن کے اشعار

ابن اثیر نے ان کے دو اشعار بھی لکھے ہیں۔ جن میں انھوں نے حضرت عباس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شعریہ ہیں:

| nain   | في اللين | الله  | رسول  | نصرنا |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| فاتشعو | فرعنه    | قد    | فرمن  | و قد  |
| بنف    | الحمال   | لاقى  | ثاننا | 9     |
| جع     | لا يتو   | اللين | فی    | بماسس |

#### راوي صديث

حفرت ایمن بن عبید سے ایک حدیث بھی مروی ہے۔ ایمن سے مجاہد اور عطانے روایت کی ہے کہ حضور نج کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک ڈھال سے کم قیمت چیز چرانے والے چور کے ہاتھ کا شح نہیں دیا۔ ایک ڈھال کی قیمت اس زمانے میں ایک دینار تھی۔ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ مجاہد اور عطانے ایمن سے ملاقات نہیں کی۔

## حفرت ایمن کی شمادت

طالب ہاشمی لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ام ایمن کے بیٹے ایمن جھی غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور بمادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن

ہیں۔ حضرت ابن عمر بولے ''اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلم وسلم دیکھتے تو ضرور ان سے محبت کرتے۔'' ''شرق النی'' میں لکھا ہی جھ میں اور ایم ﷺ کی اس موڈ کا مار خر تھے

"شرف النبي" مين لكها ب كه حفرت ام ايمن كا ايك بين كا نام خير بهي

## ایمن کی خصوصیات

ان کی سب سے بری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرت ام ایمن کے بیٹے ہیں۔ جنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی ماں کہا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے بھائی اسامہ بن زید سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خدمت گاروں میں سے تھے۔ انھوں نے اپنی جان پنج بر اسلام حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے قربان کی۔

# \*\*\*

حضرت أسامه بن زيد رضاله عد

نام ونسب

حفرت اسامة بن زيد كانب نامه يه ب- اسامه ابن زيد بن عارة بن شراحيل بن عارة بن عبد العزى بن زيد بن امرء القيس بن عامر

ین نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن بکر بن عوف بن عذره بن زید لات بن رفیده بن تور بن کلب ابن و بره کلبی- ابن منده اور ابوقیم نے ان کے نسب میں بن رفیده بن گوکی بن کلب کا ذکر کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہ ثور بن کلب ہیں- اس میں کوئی شک نہیں-

ان كا نام اسامة كنيت ابو محر اور لقب "حِيبٌ رسول الله" (صلى الله عليه وآلم وسلم) يعنى محبوب رسول تفا - والدكانام زيد بن حارية تفا-

## مامة كى پرورش

حضرت اسامہ نے سد الانبیا صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے وامن رحت میں اورش پائی۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کو خوشخبری سائی کہ ام مین گئے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر س کر آپ کے روئے انور پر بے انتہا فوٹی کے آثار دکھائی دینے گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ خوش بخت نومولود کون ہے جس کی ولادت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی۔ یہ ومولود اسامہ بن زید تھے۔ صحابم کرام میں سے کسی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین سے حضور علیہ السلام کے ساتھ قربی تعلق کو جانے تھے۔ ان کے والد حضرت زید بن مارشہ کو حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔

### تضور سلی الله علیه وسلم کے خدمت گار

حضرت اسامہ بن زیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ الدی میں اکثر آتے جاتے ہے۔ اس لیے خدمت رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا بہت زیادہ موقع ملا۔ اکثر وضو کرانے کی خدمت بھی آپ کی بہت دیادہ موقع ملا۔ اکثر وضو کرانے کی خدمت بھی آپ کی بہالایا کرتے تھے۔

فضائل

حفرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ و آلم وسلم)
مجھے پکڑتے اور اپنی وائیں ران پر بٹھاتے اور حفرت حسن بن علی کو پکڑتے اور اپنی
بائیں ران پر بٹھاتے ۔ پھر ہم دونوں کو طاکر آپ دعا فرماتے ۔ اے میرے اللہ! میں
ان دونوں پر رحم کرتا ہوں' پس تو بھی ان پر رحم فرما۔ ایک دوسری روایت میں یہ
ہے۔ اے اللہ! میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان کو دوست رکھ۔

حضرت اسامہ بن زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کی رکھلائی اور پرورش کرنے والی برکہ لینی ام ایمن کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔

المامة كااثر ورسوخ

بارگاہِ مصطفوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں حضرت اسامہ کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ جب سی کو کوئی الیمی سفارش کرنی ہوتی کہ جس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی جمجسی اور وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہوتی تو حضرت اسامہ کے سپردکی جاتی۔

الت کے پابند

حفرت اسامہ سنت کی پابندی شدت سے کرتے تھے۔ آخر عمر میں ان کے قولی مضحل ہو گئے تھے اور وہ جسمانی ریاضت برداشت نہیں کر سکتے تھے' اس وقت بھی وہ مسنون روزے التزام سے رکھتے تھے۔ حفرت اسامہ کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید دوشنبہ اور \*بخنبہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کما کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت کما کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت

اسامہ نے کماد میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ دوشنبہ اور منجنب کو روزہ رکھتے تھے اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ اعمال دو شنبہ اور منجنب کو پیش کے جاتے ہیں۔"

حضور صلى الله عليه وسلم كى اسامة سے محبت

حفرت اسامہ بن زید کا رنگ سیاہ اور ناک چپٹی تھی۔ بظاہر وہ خوبصورتی کی ضد تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے وصال کے وقت حضرت اسامہ بن زیدگی او بکا کی انتہا تھی۔ سب صحابہ کرام نے انھیں تعلی دینا چاہی گر وہ روتے ہوئے بولے۔ آؤ میرے ساتھ میں تممیں بتاؤں کہ میرے غم کا مداوا کوئی نہیں۔ یہ کہ کر صحابہ کو اپنے ججرے میں لے گئے۔ ایک بنڈل کی طرف اشارہ کرکے کئے لگے۔ یہ مجھ فلام زادے کا بستر ہے گر میں نے بھی اس کو اپنے ہاتھ سے بچھایا اور نہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا۔ جب بھی میرے سونے کا وقت ہو تا تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اپنے وست مبارک سے میرا بستر بچھائے اور جب میں لیٹ جاتا تو میرا سر سمالیا کرتے۔ مضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ان بیاری اداؤں کو دیکھا کہ جس محبت سے وہ میرا بستر کون میرا سر سمالے گا اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ان بیاری اداؤں کو دیکھا کہ جس محبت سے وہ میرا بستر تہ کر کے رکھتے۔ اب میرا بستر کون بی اب کون میرا سر سمالے گا اور حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے مقدس ہاتھوں کا لیٹا ہوا ہے۔

ایک دن اسامہ وروازے کی چوکھٹ سے ٹھوکر کھاکر گر پڑے۔ بیشانی پر چوٹ لگی اور خون بننے لگا۔ حضور علیہ العلوٰۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا۔ "عائشہ! ذرا اس بے چارے کا خون بونچھ دو"۔ الله عليه وآلم وسلم كا مطلب سمجه كئ اور كمرت بوكر عرض كيا:
"يا رسول الله (صلى الله عليك وسلم)! كيا آپ كا اثاره ميرى طرف ہے؟"
حضور عليه العلوة والسلام في اثبات ميں جواب ديا- چنانچه انحول في برى خوشى سے
ابنى بينى كى شادى اسامة سے كردى-

اسامة كى حضور سلى الله عليه وسلم سے محبت

حضرت اسامہ کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خوشنودی اس قدر عزیز ملی کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیں۔ حضرت اسامہ نے معدوری ظاہر کرتے ہوئے کہا' اگر آپ شیر کی ڈاڑھ میں گھتے تو میں آپ کے ساتھ بخوشی تھس جا آگر اس موقع پر کہ دونوں جانب مسلمان ہیں' میں کسی فریق کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا خون نہیں بمانا چاہتا کیونکہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ جب ایک بار میں نے کلمہ کنے والے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جھ پر کتنی خط کی کا اظہار فرمایا تھا۔ اب میں دوبارہ وہی کام کیے کر سکتا ہوں۔

حضور علیہ الساؤة والسلام نے بجہ الوداع میں طواف زیارت کو اس لیے مو خر کر دیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی حاجت کی وجہ سے کہیں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت اسامہ واپس لوٹے اور لوگوں نے دیکھا کہ چپٹی تاک والا اور کالے رنگ کا ایک لڑکا ہے تو یمن کے کچھ لوگوں نے حقارت کے انداز میں یہ کہا کہ کیا ای چپٹی تاک والے کالے لڑکے کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو حضور علیہ السلوة والسلام نے طواف زیارت سے روک رکھا تھا؟ اس طرح ان یمن والوں نے حضرت اسامہ کی ہے ادبی کی۔ حضرت عودہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی اس بے ادبی کرنے والے لوگ کافر و مرتد ہو گئے اور حضرت ابو بر مدیق رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے ان لوگوں سے جماد کیا تو پچھ ان میں سے تو پہ کر حضرت عائشہ فرماتی میں کہ مجھے کچھ ناگواری محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم میری ناگواری کو سمجھ گئے۔ آپ نے خود کھڑے ہو کر اسامہ کو زمین سے اٹھایا۔ ان کا زخم صاف کرکے وہاں اپنا لعابِ دہن لگایا اور پھر فرمایا:

"جھے اسامہ" سے اس قدر مجت ہے کہ اگر یہ لڑی ہوتا تو میں اسے بہت عمرہ کیڑے اور زیور پہناتا کہ اس کا چرچا ہوتا اور ہر جگہ سے پیام آتے"۔

ای محبت کا اثر تھا کہ اگر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی عمدہ چیز آتی تو آپ بالعول اے اسامہ کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنن نامی ایک مشرک محفص نے حکیم بن حزام کی معرفت ایک بیش قیت حلّہ آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک سے ہدیہ قبول کرنا گوارا نہ فرمایا لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا دل بھی نہ توڑنا چاہتے تھے' اس لیے آپ نے اے پچاس دینار میں خرید لیا اور ایک مرتبہ بہن کراسامہ کو دے دیا۔

وجید کلبی نے ایک مرتبہ کتان کا کپڑا حضور علیہ السلوة والسلام کی خدمت میں بطور بدید پیش کیا۔ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی اسامہ کو مرحمت فرما دیا۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا:
"اسامہ کا باپ زید بن حارثہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا اور اب بیر سب سے عزیز
ہے"۔

زینب بنتِ طحہ سے ان کی شادی خود حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم نے کرائی تھی لیکن انھول نے کی وجہ سے انھیں طلاق دے دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا:
"جو محض اپنی شادی اسامہ" سے کر دے گا' میں اس کا سم ھی بنوں گا'۔
یہ فرما کر آپ نے لعیم بن عبداللہ النحام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ تعیم حضور صلی

کے مسلمان ہو گئے اور پھھ قتل ہو گئے۔ پہلی مہم

حضرت اسامہ بن زید پندرہ سال کی عمر میں 2 ہجری میں جہنیے کی طرف ایک مم پر گئے تھے۔ بہنیہ کی اس مهم کی قیادت حضرت اسامہ کے سرو تھی۔ حیات طیقیہ کے آخری جرنیل

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں جو آخری مہم بھجی 'وہ اسامہ ہم بنی کی میں اور ایک بوے لشکر کی سرداری پر کی معم بھی۔ حضرت اسامہ کی کم عمری اور ایک بوے لشکر کی سرداری پر کی صحابہ کو اعتراض تھا۔ ان کی عمر کے بارے میں ابنِ سعد کہتے ہیں کہ بیس سال تھی اور ابنِ ابی خیثمہ کی روایت کے مطابق اٹھارہ سال عمر تھی۔

حیات طیبہ کے آخری جرنیل کوہدایت

حضرت زید بن حارث کو حدود شام کے عربوں نے شہید کر ڈالا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان سے قصاص لینا چاہتے تھے۔ آغازِ علالت سے ایک روز پہلے آپ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے اسامہ بن زید کو مامور کیا کہ وہ فوج لے کر جائیں اور ان سے اپنے باپ کا انقام لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اس مہم کا امیر مقرر کرنے کے بعد ہدایت فرمائی کہ پہلے انھیں اسلام کی طرف بلانا۔ اگر وہ اسلام کی طرف نہ آئیں تو جنگ کرنا۔

حیات طیبه کی آخری مهم کی وجه

حفرت زید بن حارث غزوہ مونہ میں شہید ہوئے۔ مونہ ملک شام میں بلقا کے مضافات میں واقع ہے۔ یہ مهم جرت کے آٹھویں سال جمادی الاول کے مینے میں واقع

ہوئی۔ اس کی وجہ بیہ تھی کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بھری کی طرف روانہ کیا جب وہ مونہ کے مقام پر چنچے تو شرحیل بن عمرو الغمانی نے مقابلہ میں آکر انھیں شہید کر دیا۔ اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم کے سفیروں میں سے ان کے سوا اور کوئی آدمی قبل نہیں ہوا۔ حضور نج کریم علیہ التحیة والسلیم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو تین ہزار آدمیوں پر مامور فرمایا اور تھم ویا کہ اگر زید بن حارث مارا جائے تو تممارا امیر عبداللہ بن تمارا امیر عبداللہ بن رواحہ ہو گا اور اگر وہ بھی مارا جائے تو تممارا امیر عبداللہ بن رواحہ ہو گا اور اگر وہ بھی مارا جائے تو تممارا امیر عبداللہ بن رواحہ ہو گا اور اگر وہ بھی مارا جائے تو تممارا امیر عبداللہ بن

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کے لیے سفید علم تیار کرایا اور حضرت نید بن حاریثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ حاریث بن مجمیر رضی اللہ عنہ کی قتل گاہ پنچو تو وہاں ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائد آگر وہ مان جائیں تو فیما ورنہ خدا ہے مدد ما تگو اور ان ہے جماد کرو۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے شیۃ الوواع تک ان کی مشابعت فرمائی۔ جب سپاہ روانہ ہوئی تو مسلمانوں نے ان کے لیے دعاکی کہ اللہ مصیبت کو تم ہے دفع کرے اور تم سالم غانما والیس آؤ۔ جب اسلامی لشکر مدینے ہے روانہ ہوا تو دخمن کو روائی کا علم ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع ہوئے اور شرحیل بن عمرو بھی مقابلہ کے لیے آمادہ ہو گیا اور اس نے ایک لاکھ سے زیادہ فوج جمع کر لی اور جاسوسوں کو لشکر کے آگا دہ ہو گیا اور اس نے اسلامی لشکر محان کے مقام پر اترا ہوا تھا۔ انھیں دشمن کی کیر تعداد اور ان کے اجتماع اسلامی لشکر محان کے مقام پر اترا ہوا تھا۔ انھیں دشمن کی کیر تعداد اور ان کے اجتماع کا باتا چل گیا تھا۔ نیز یہ خبر موصول ہوئی کہ ہرقل ایک لاکھ سپاہ کے ساتھ بلقا کے مقام پر بڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ مسلمان دو دن ٹھسرے رہ کا کہ اس محاطے کے بارے میں سوچ بچار کر حیں۔ انھوں نے ایک دو سرے ہی اطلاع دیں محر حضرت عبداللہ بن مورائے و کہ کو کی کی کر صورت حال کے بارے میں اطلاع دیں محر حضرت عبداللہ بن

القدر صحاب حضرت زيد بن حارية مضرت جعفره بن ابي طالب اور عبدالله بن رواد وجد ے كه حضرت اسامة اس فكر ك امير تھے-کے بعد دیگرے نظر کے مردار بے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد فوج کی کمان حفرے جرنیل کی کم سنی پر اعتراض خالد نے سنبھالی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

وآلب وسلم) كى يد بمترين سنت ب-

حیات طیتبہ کے آخری جرنیل کی نامزدگی

مفتی عزیز الر ممن کے مطابق ۲۷ صفر ۱۱ جری روز دو شنبہ کو آپ نے روم کی جانب لشکر کی تیاری کا تھم دیا اور دو سرے دن اسامہ بن زید کو طلب فرمایا اور فرمایا ك بم نے تم كو لككرير امير مقرر كيا۔ جاؤ اين والدكي شمادت گاه كى طرف اور وہال جماد کرو اور الله تحالی جب محمی وہاں کامیابی دے تو کچھ وقت قیام کرنا اور جاسوسوں كو ادهر روانه كرو- ٢٨ صفر ١١ بجرى كو حضور صلى الله عليه وآلب وسلم كي طبيعت ناساز ہوئی کین اس کے باوجود آپ نے جھنڈا بنایا اور فرمایا "اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں لرو اور کافروں کو قتل کو"۔

جھنڈا لے کر حفرت اسامہ بن زید رخصت ہوئے اور بریدہ بن حیب کو دیا اكد لشكر گاه ميس لے جائيں اور مقام "جرف" ميں يداؤ والا۔ اس لشكر ميس حضرت

رواحة في انهين آكے برجينے كي بهت دلائي- چنانچه وه مونة كى طرف چل ديئے۔ ابر بر صديق، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت ابوعبيده، روم میں مسلمان غزوہ مونة کے موقع پر لڑے اور اس موقع پر تین جل حضرت قادہ اور حضرت سلمہ بن اسلم وغیرہ حضرات (رضی الله عظم) مامور تھے۔ اس

جب اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے لشکر کشی کا ارادہ کیا تو اسان اسلام نے اس پر اعتراض کیا کہ اکیس سالہ نوجوان کیا لشکر بن زید کو سید سالار مقرر فرمایا۔ وہ اس وقت بیں سالہ نوجوان تھے اور ان کے اسلام کی سید سالاری کرے گا گر حضور حبیب خدا (صلی الله علیه والم وسلم) کی وجہ جھنڈے کے پنچ حفزت ابوبکر عمر عثان علی وغیرہ جیسے بزرگ مهاجرین و انصار نے سے کوئی شخص آپ کے سامنے پچھے نہ کسہ سکا۔ آپ کو اس بات کی اطلاع ملی تو اور یہ وہ لوگ تھے جو قدیم الاسلام تھے اور اسلام کی خاطر آزمائٹوں سے گزرے نے ملمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ بیس نے اسامہ کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اور عمراور مرتبے کے لحاظ سے اسامہ سے برتر تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں وہ زیر کا فرزند ہونے کے علاوہ ایک شجاع و عاقل نوجوان ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ وہ کے درمیان مرجے 'عمر اور نضیلت کے فرق کو منانے کے لیے آنخضرت (صلی اللہ علی سادت کے فرائض انجام دے سکے گا۔ رحلتِ پنجبر کی وجہ سے اسامہ اپنے لشکر کو نہ لے جا سکے مرجب حضرت ابو براخ خلیفہ بن سکتے تو انھوں نے حضور (صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم) کے عزم کی تائد کی اور حضرت اسامہ کو پھر سید سالاری پر متعین کر کے لشکر اسلام کو شام کی طرف روانہ کر ویا۔ حضرت اسامہ التکر لے گئے اور فتح یاب ہوئے۔

مم اسامة

حضرت اسامة بين رات مين الل اني ير بينج اور يكدم بلم بول ويا- جو بھي ماسے آیا وا گیا۔ جس پر قابو چلا اے گرفتار کرلیا۔ کشتیوں کو آگ لگا دی۔ آپ اپ والم بزرگوار کے گھوڑے کہ پر سوار تھے۔ اس جنگ میں آپ نے اپنے والد کے قاتل کو بھی جنم واصل کیا۔ جو مإل غنیمت ہاتھ لگا کے کر اس شام مراجعت كا تحم ديا۔ جب وادى القرى بنج تو مروه فتح سانے كے ليے حضرت بشر رضى الله عنه کو مدید منوره روانه کیا- یه خوشخبری س کر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهت خوش ہوئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی پر مهاجرین و انسار کے

ان لوگوں میں سے کسی نے جواب دیا۔
"اے ابوعبدالر عمن! تم ان کو نہیں پہچانتے۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بیٹے محمد ہیں"۔
انھوں نے یہ سا تو سرجھکا لیا اور کما۔
"اگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کو دیکھتے تو محبوب رکھتے"۔

بيويال

حضرت اسامة نے متعدد شادیاں کیں۔ ان کی بیویوں کے نام مندرجہ ذیل

يں۔ (1) زينب بنتِ طل (٢) بنتِ نعيم (٣) دره بنتِ عدى (٣) فاطمه بنتِ قيس (۵) ام علم بنتِ عتبه (٢) بنتِ الى بمدان سمى (٤) برزه بنتِ رعى

حفرت اسامة اور حفرت عمرا

خلیفہ دوم حضرت عرار صنی اللہ عنہ نے آپ کا وظیفہ پانچ ہزار درہم مقرر فرمایا اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ اڑھائی ہزار مقرر کیا۔ انہوں نے دریافت کیا تو ارشاو فرمایا۔

"آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو زید بن حارثہ اور ان کا بیٹا اسامہ تمہارے والد سے زیادہ عزیز سے "۔

حضور سلی الله علیه وسلم سے آخری ملاقات

یک شنبہ کو حضرت اسامہ جرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلم وسلم کی عیادت کے لیے آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلمہ وسلم کی طبیعت زیادہ علیہ وآلمہ وسلم اللہ علیہ وآلمہ وسلم عاساز تھی۔ اسامہ نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاساز تھی۔ اسامہ نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہمراہ آپ کے استقبال کو نگلے۔ اسلامی لشکر کے آگے حضرت بریدہ بن حصیب رمنی اللہ عنہ پرچم امرا رہے۔ ان کے پیچھے امیر لشکر اپنے والد کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ عنہ پرچم امرا رہے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا ان پر اعتباد کرنا بلاوج نہ تھا۔ اسامہ کی فتح شام نے ایل اسلام پر شام کی فتوحات کے دروازے کھول دیے حتی کہ عمد فاروقی میں سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔

وفات

اسامہ بن زید حضرت معاویہ کے زمانہ امارت ۵۴ مدیس تقریباً ساٹھ برس کی عمریس فوت ہوئے۔

اولاو

اسامہ فی نے مختلف اوقات میں متعدد شاویاں کیں جن سے کثرت سے اولاد مولی تاہم این سعد کے مطابق ان کے لڑکوں اور لؤکیوں کی تعداد کمی زمانہ میں میں سے زیادہ نہیں ہوئی۔

حفرت اسامہ کی اولاد کے بارے میں مندرجہ ذیل نام کتبرسیر میں ملتے ہیں۔ (۱) حسن (۲) حمین (۳) ابراہیم (۴) جیر (۵) محد (۲) خارجہ (۵) عائشہ (۸) ہندہ

حضرت اسامية كي اولاد اور صحابة

چونکہ آقائے دو جہال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو محبوب و عزیز رکھتے تھے اس لیے صحابہ کرام بھی آپ کی بردی عزت کرتے تھے۔ صرف بھی نہیں بلکہ آپ کی اولاد کا بھی احرام کرتے تھے۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک محض کو مجد کے گوشے بیں دیکھا تو انھول نے لوگوں سے فرمایا۔ "دیکھیں یہ کون ہے؟"

نے آئیس کھول کر اسامہ کی طرف دیکھا اور اپنے مبارک ہاتھ آسان کی اٹھائے اور پھر اپنا دست مبارک معرت اسامہ کتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ اپنے لٹکر کی طرف کے اور دو سرے دن دو شنبہ ۱۲ رہے الاول کو پھر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طبیعت دیکھنے آئے۔

# \*\*\*

# حضرت رو بحل حبشي رسى الدعد

حضور صلی اللہ علیہ و آلم و ملم نے صغر المطفر ۸ بجری میں حضرت عالب بن عبداللہ لیٹی کو بنی الملوح کی طرف بنی کلب بن عوف کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ وہ سب مل کر ان پر حملہ کریں۔ جو بنی لیٹ میں سے تھے ، وہ سب ساٹھ سوار تھے۔ اس لککر میں رو بمل حبثی بھی شامل تھے۔

حب ارشاد وہ سب روانہ ہوئے۔ جب قدید کے مقام پر پنچ تو دہاں حارث بن البرصا اللیثی طا۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ بولا "میں تو صرف اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں حاضر ہونے کے لیے لکلا ہوں"۔ مسلمانوں نے کما "اگر تم مسلمان ہو تو ایک دن اور ایک رات میں ہمارا لشکر تمحارا کوئی نقصان نہ کرے گا اور اگر تم اس کے خلاف ہوئے تو ہم تمہاری گرانی کریں گے۔" حضرت غالب نے یہ کما اور انہیں رسی سے باندھ کر رو بجل حبیق کے سپرو کر دیا اور ان سے کما "اگر یہ مخص تم سے جھڑا کرے باندھ کر رو بجل حبیق کے سپرو کر دیا اور ان سے کما "اگر یہ مخص تم سے جھڑا کرے تو اس کا سراڑا دینا" اور انحیں وہیں چھوڑ کر منزل کی طرف چل پڑے۔

غروب ِ آفاب کے وقت ملمانوں کا چھوٹا سا للکر الکدید پنچا اور وادی کے

کنارے چھپ گیا۔ حضرت جندب بن کیٹ الجمنی کو مجری کے لیے روانہ کیا۔ وہ ایک بلند میلے پر چلے گئے اور ایک چوٹی پر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور قبیلہ کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مخص اپنے نیمے سے فکلا اور اپنی عورت سے مخاطب ہو کر بولا۔ "میں اس پہاڑ پر ایس سیابی دیکھتا ہوں جو اس سے قبل مجھے کھی دکھائی نہیں دی۔ اپنے برتنوں کو دیکھ کمیں کوئی جانور تیرے کسی برتن کو تھیٹ کر اوپر نہ لے گئے ہوں"۔ عورت نے دیکھ بھالا اور بولی "میرا کوئی برتن چوری نہیں ہوا"۔ اب انھوں نے کے بعد دیگرے دو تیر حضرت جندب کی طرف چھیکے جو انھیں کو لیے لین کیا مجال کہ انھوں نے نے بعد دیگرے دو تیر حضرت جندب کی طرف چھیکے جو انھیں کے لین کیا مجال کہ انھوں نے زرا برابر بھی اپنی جگہ سے جنبش کی ہو۔ پھراس مخص نے کہا "اگر کوئی مخبر ہو تا تو یقیناً اپنی جگہ سے حرکت کرنا۔ میرے دونوں تیر شیلے میں گئے ہیں۔ صبح جاکر لے آنا "اور خیمے کے اندر چلا گیا۔

رات بردھ جانے کے بعد مسلمانوں نے ان پر یکدم حملہ کر دیا۔ لوگ افرا تفری میں بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کے جانوروں کو مالی غنیمت بتایا اور واپس چل افرا تفری میں بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کے جانوروں کو مالی غنیمت بتایا اور واپس چل پڑے۔ وہ اب بھی پڑے۔ رائے میں اس جگہ پنچ جمال وہ رو بمل حبثی کو چھوڑ آئے تھے۔ وہ اب بھی ویں موجود تھے۔ ان کے ہمراہ حارث بن البرصالیثی بھی تھا۔ حضرت غالب نے انھیں وہیں موجود تھے۔ ان کے ہمراہ حارث بن البرصالیثی بھی تھا۔ حضرت غالب نے انھیں

ساتھ لیا اور واپس چل پڑے۔

اوهر بنو الملوح كے تمام قبائل نے جمع ہوكر ايك برا الفكر بنا ليا اور مسلمانوں كے تعاقب ميں چل پردے۔ رائے ميں ايك نالہ تھا جو بالكل خنگ پردا تھا۔ مسلمان اس كے پار اثر گئے۔ اسى اثنا ميں بنوا لملوح كے لوگ فاہر ہوئے۔ صاف نظر آ رہا تھا كہ وہ لوگ زيادہ ہيں اور لڑائى كى صورت ميں وہ مسلمانوں كو گرفتار كرليں گے۔ جب كفار نالے كے پاس پہنچ تو اچاتك اللہ تعالى نے سلاب بھیج دیا اور نالہ پانی سے بحر كفار نالے كے پاس پہنچ تو اچاتك اللہ تعالى نے سلاب بھیج دیا اور نالہ پانی سے بحر كيا۔ حالانكہ نہ بارش ہوئى تھى اور نہ آسمان پر بادل كا نام و نشان تھا۔ تيز بماؤكى وجب كيا۔ حالانكہ نہ بارش ہوئى تھى اور نہ آسمان پر بادل كا نام و نشان تھا۔ تيز بماؤكى وجب كار اس نالے كو پار نہ كر سكے اور مسلمان اطمينان و سكون كے ساتھ واپس آ

اس طرح بي ثابت مواكه سريه ميغه مي رو بل حبثي شامل تھ۔

## \*\*\*

### حضرت زيد رضى الله عند بن بولى

زید نام ' ابویبار کنیت۔ حبثی تھے اور رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضور علیہ السلوۃ والسلام نے انھیں غزدہ مطب میں بایا تھا اور آزاد کردیا تھا۔

ابومویٰ نے ابنِ مندہ پر استدراک کے لیے ان کا ذکر کیا ہے حالا تکہ ان کا ذکر ابنِ مندہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ابنِ مندہ نے صرف ان کا نسب چھوڑ دیا ہے اور ابو عمر نے بھی ان کا نسب بیان نہیں کیا۔ صرف ابو قیم نے ان کا نسب ذکر کیا ہے اور ابو قیم کی تتیج میں ابوموئی نے بھی ذکر کردیا ہے۔

## \*\*\*

حضرت نابل الحبشى رض الله عند الله والم كل صحبت الو احمد كمن بين كه حضرت نابل محضور صلى الله عليه وآله وسلم كى صحبت

نیب ہوئی۔ ان کے بیٹے کا نام ایمن تھا۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ محمد ابن سرین نے ایمن بن نابل المکی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک بدو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو اونٹنیاں تخفے کے طور پر پیش کیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے انھیں واپس کرنا چاہا مگروہ رضامند نہ ہوا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں سوائے قریش انسار اور بنو تقیف کے کسی اور سے ہدیہ قبول نہیں کرنا۔ ایک جماعت نے بکار سے روایت کی ہے۔ ابوموئی نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔

### \*\*\*

# حضرت شقران صالح حبشي رض الشعد

ام ونسب

"فلامان محر" میں لکھا ہے کہ ان کا نام صالح کے ان کو نام عالم اللہ شقران اور والد کا نام عدی تھا۔ ابن تحییہ لکھتے ہیں کہ ان کا نام صالح تھا۔ مشہور ہے کہ ان کے باپ انھیں عدی کما کرتے تھے۔ ان کے قصہ میں اختلاف کیا گیا ہے۔ حبثی نثراد تھے۔ حضرت عبدالر محمٰن بن عوف کے غلام تھے۔

حضور على الشعليه وسلم كے غلام

بعضوں کا بیان ہے کہ وہ پہلے عبدالر حمٰن بن عوف کے مملوک تھے۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان سے خرید کر انھیں آزادی عطاکی تھی۔

ابن محیتہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے زید بن افریم نے کہا ہے' انھول نے عبداللہ بن داؤد سے نیا تھاکہ و شقران "رسولِ پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو میراثِ پدر بن داؤد سے نا تھاکہ و شقران "رسولِ پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو میراثِ پدر

ميں ملے تھے۔

محر احمد پانی پی اپی کتاب "غلامان محر" میں حضرت شقران صالح حبثی کا بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی عادات و اطوا اس قدر پیند آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں قیمت وے خرید لیا لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبدالر جمان بن عوف انہیں حضور علیہ السلوة والسلام کی خدمت میں بطور بدیہ پیش کیا تھا۔ ابن اشیر لکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت عبدالر ممان بن عوف تخریدا تھا اور جنگ بدر کے بعد ان کو آزاد کر دیا تھا۔ مولانا شاہ معین الدین لکھتے ہی خریدا تھا اور جنگ بدر کے بعد ان کو آزاد کر دیا تھا۔ مولانا شاہ معین الدین لکھتے ہی کہ غزوہ بدر میں اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھائے ان کی احتیاط و مستعدی سے خوا ہوگر آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔

ابل صفه میں شریک

حضرت جعفر صادق کے بیان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلم و ملک علام شقران جمی اہل صفہ میں شامل ہیں۔

غزوه بدريس شريك

عبدالله بن محمد بن عبدالوباب "مختفرسيرة الرسول" مين غزوة بدر مين شركه تمام صحابه كا ذكر كرتے بين اور ان صحابه كے ذكر مين حضرت شقران صالح كے بارب مين لكھتے بين كه بعض نے بدريوں مين ان كا ذكر كيا ہے۔

اموال غنیمت اور قیدیوں کے محافظ اور گران

ہجرت مدینہ کے بعد جب کفار سے جنگیں شروع ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے اضیں اموال غنیمت اور قیدیوں کی حفاظت و تکرانی کا کام پ

فرمایا۔ چونکہ یہ غلام سے اس لیے مالِ فغیمت میں تو ان کا حصد نہیں لگایا جا تا تھا لیکن جن لوگوں کے قیدیوں کی محرانی کرتے سے وہ انھیں معاوضہ دیتے سے چنانچہ غزوہ بر میں انہیں اس قدر مال بطورِ معاوضہ ملا کہ مالِ فغیمت میں حصد پانے والوں میں ہے کسی مخض کو بھی اتنا مال نہ ملا تھا۔

غزوہ مریسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تکست خوردہ لکتر کے مال و اسباب سامان جنگ مویشیوں عورتوں اور بچوں کو جمع کرنے کے کام پر مقرر فرمایا اور انھوں نے بخسن و خوبی سے خدمت سرانجام دی۔

آخضرت صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے ان کو غزوہ مریسی میں اموال غیمت کے جمع کرنے اور بدر میں قیدیوں کی دکھ بھال کرنے پر متعین کیا تھا۔ انھوں نے قیدیوں کی گرانی اس نری اور ملاطقت سے کی کہ ان سب قیدیوں نے ان کو اس قدر معاوضہ دیا کہ مال غیمت میں سے جن کو حصہ ملا تھا حضرت شقران صالح ان سب سے جن کو حصہ ملا تھا حضرت شقران صالح ان سب سے جن کو حصہ ملا تھا حضرت شقران صالح ان سب سے جن کو حصہ ملا تھا حضرت شقران صالح ان سب سے جن کو حصہ ملا تھا حضرت شقران صالح ان سب سے جن کو حصہ ملا تھا حضرت شقران میں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبثی غلام صالح شقران فزوہ بدر (رمضان ۲ ھ) میں خس کے افسر تھے اور غزوہ مریسی (شعبان ۵ ھ) میں اموالِ غنیمت کے افسر تھے۔

### راوي مديث

حضرت شقران سے بعض احادیث بھی مروی ہیں۔ عبیداللہ بن ابی رافع نے ان سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد سے سنا انھوں نے اسود بن عامر سے انھوں نے اسود بن عامر سے انھوں نے اپنے انھوں نے میں من خالد سے انھوں نے عمرو بن بیجی مارٹی سے انھوں نے اپنے والد سے انھوں نے شقران سے روایت کی ہے کہ میں نے (شقران نے) رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار خیبر کی طرف جا رہے تھے اور

اثارے ے نماز پرھے تھے۔

مخقرحالات

آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلم وسلم کے وصال کے بعد حضرت متمران کماں رہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بغوی فرماتے ہیں کہ مدید میں قیام رہا اور بعضوں کا خیال ہے کہ بھرہ چلے گئے۔ ٹھیک سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جائے وفات اور وقت وفات بھی معلوم نہیں ہے۔

حضور على الله عليه وسلم كى وصيت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شقران کی حمن خدمات سے اتنے خوش تھے کہ آپ نے وفات کے وقت خاص طور پر ان کے ساتھ حمن سلوک سے پیش آنے کی وصیت فرمائی تھی۔

حضور صلی الله علیه و الم کی آخری خدمت میں شریک

حضرت شقران کو بی سعادت نصیب ہوئی کہ آپ ایل بیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی تجییزو تحقین میں شریک تھے۔ جب حضور سرور کا نات رصلی اللہ علیہ واللہ وسلم) کا جیم مطمر زمین کے سپرد کیا گیا تو اس وقت حضرت شقران اس چادر کو تھامے ہوئے تھے جو حضور علیہ السلوة والسلام کے زیب بدن مقی سے اس خاری خدمت تھی جو اس جال نار غلام نے اپنے شفیق آتا (صلی اللہ علیہ واللہ وسلم) کے لیے انجام دی۔

صابہ بھی ان کا احرام کرتے تھے

صحابہ حفرت شقران کو عزت و احرّام کی جن نظروں سے دیکھتے تھے 'اس کا

اندازہ اس امرے ہو سکتا ہے کہ ان کے لاکے عبدالر ممن کو حضرت عمر فے حضرت المرح کی المونی اشعری کے پاس بھیجا اور انہیں ابو مونی کے نام ایک خط بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ تمھارے پاس عبدالر حمن بن شقران مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ تم بھی حضور علیہ السلوة والسلام کے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے بہت عزت و احرام سے پیش آنا۔

وفات

ان کی ای اعتیاط و متعدی سے خوش ہو کر آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ آخری عمر میں کمال رہے' اس بات میں اختلاف ہے کہ معزت شقران صالح نے مدینہ میں سکونت اختیار کی یا بھرہ میں تھمرے کیونکہ ان کا ایک مکان بھرہ میں بھی تھا۔

اولاو

شقران کی نسل کے آخری مخص مدینہ میں بعد خلافت ہارون الرشید تھے۔ بھرہ میں ان کی نسل کا ایک مخص تھا۔ مععب نے کہا ہے کہ میں نہیں جامنا کہ انھوں نے کوئی اولاد چھوڑی تھی یا نہیں۔

## \*\*\*

حفرت بركه حبشيه وضاله عنا

یہ ایک عبثی لونڈی تھی اور ام المؤمنین حفرت ام جبیہ کے ساتھ حبشہ

ے آئی تھیں۔

### \*\*\*

حضرت ابو معلبه حبشي رض الدعد

طالب ہاشمی لکھتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی لختِ جم نے یا کوئی اور تھے۔ حضرت فاطمة زبراك ايك كنير تحيي جن كا نام فضة تها- بيه حضرت فاطمة علام الله ملیها کے ساتھ گھر کا کام کاج کیا کرتی تھیں۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ حضرت فاطم کی وفات پر حفرت فضہ ان کے عسل میں بھی شریک تھیں اور جب سیدہ فاطمہ ا جنازہ اٹھنے لگا تو حضرت علی نے بچوں کو آواز دے کر کما۔ اے ام کلثوم " اے زینے اب ان سے جنت میں بی ملاقات ہو گی۔ گویا حضرت علی کے زدریک حضرت فضی ال ك كرك ايك فردك طرح تميس- حضرت فاطمة كى وفات ك بعد حضرت على ا حضرت فضة كا نكاح ابو علية حبثى سے كر ديا تھا۔ ان سے ايك لؤكا پيدا ہوا' ابو عليہ فيما اور بيد طفيل بن عبدالله حضرت عاكشة ك ك انقال كے بعد ان كا دوسرا نكاح ابوسليك غطفانى سے موا۔ بعض كے مطابق اخيانى بھائى اور ام رومان كے بيٹے سے اور قبيلہ ازد سے تعلق ركھتے سے۔ حفرت فضہ کی ایک لڑی اور پانچ لڑکے تھے۔

حضور اكرم صلى الله عليه وآلم وسلم ك صحابة كرام مين حضرت ابو علية مثل كے بجائے حضرت ابو مطبہ خشى كا تذكره ملتا ہے۔ ان كا تعلق بنو قضاعه كى ايك شا حین سے تھا۔ اس نبت سے انہیں خشنی کما جاتا ہے۔ ازواج اور اولاد کے بارے تے ' مجھے امید ہے کہ خدا مجھے لوگوں کی طرح ایزیاں رگڑا رگڑا کر ونیا سے نہیں المائے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی دعا قبول کی اور ایک دن سے نماز برا فرایا وہ یقیناً ان کی وستار فنل کا خوش نما طرق ہے۔

رے تھے اور قریب ہی ان کی بٹی سو رہی تھیں۔ بٹی نے خواب میں ویکھا کہ اس کے والدفوت مو سكت بين- وه بربواكر الخيس اور باب كو يكارا- جواب من حضرت ابو مطبة نے جواب دیا "دبین میں نماز روھ رہا ہوں"۔ تھوڑی در بعد بین نے پھر آواز دی اور كلّ جواب نه ياكر ديكها توبيه انقال فرها يك ته-

ان کے تذکرے سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت فضہ کے شوہر کی

### \*\*\*

حضرت عامر عبن فهيره رض الدعنه

ان كا نام عامر اور كنيت ابو عمرو عمى حضرت عامر بن فيرة ك والدكا نام

طاہری اور باطنی حسن

حفرت عامر بن فیرہ صورت ظاہری کے لحاظ سے کو سیاہ فام عبثی تھے مگر زاتی وجابت کا بیه حال تھا کہ چونتیں سالہ زندگی کا زیادہ حصہ ستم پیشہ آخاؤل کی غلامی یں کھے معلومات نہیں ملتیں۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگوں سے اکثر کما کرتا میں برہوا لیکن فطری جوہرِ اخلاق ان ظاہر فریب آراکٹوں کا محتاج نہیں۔ انھوں نے كوتاكون مائل و مظالم كے مقابلے ميں جس طرح استقلال اور استقامت كا اظهار

عامره كا قبول اسلام

اسلام قبول کرنے کے جرم میں دو سرے لوگوں اور غلاموں کی طرح حضرت عامر بن فیرہ کو بھی شدید اذیتیں دی گئیں۔ بدن کو لوہ کی سلاخوں سے داغ دیا گیا۔ تبیتی ہوئی رہت پر لوہ کی زرہیں بہنا کر لٹایا گیا۔ بدن پر بھاری بھاری پھر رکھے گئے۔ غرض جو جو اذیتیں دی جا کتی تھیں' کفار نے اٹھیں دیں بھر انھوں نے بدی پامردی استقلال اور جواں مردی کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک نمائت نرم دل انسان تھے' ان سے غلاموں کی بیہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی اس لیے وہ ان مسلمان غلاموں کو کفار سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ای طرح جب انھوں نے حضرت عامر بن فیرہ کی بعد حالت دیکھی تو دیگر غلاموں کی طرح انھیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حالت دیکھی تو دیگر غلاموں کی طرح انھیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد شکم پروری کے لیے حضرت عامر کو کام کی ضرورت تھی' اب کفار کے ماتحت کام کنا انھیں بہند نہ تھا اور نہ ہی کفار ان سے کام لینا چاہجے تھے۔ اس لیے حضرت عامر بن فیرہ فیرہ فیرہ فیرہ خورت ابوبکر صدیق کی خدمت میں رہے اور ان کی بحمیاں بڑانے کی خدمت اسے ذمہ لے گی۔

بہت ہے راوی جن میں سے ایک "ریاشی" ہیں 'بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سات اشخاص کو آزاد کیا تھا۔ ان سموں کو کفار اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اذبت دیتے تھے۔ ان میں عامر بن فہرہ کے علاوہ حضرت بلال 'ام عنب ' تی عمرو بن موکل کی ایک لونڈی نہدیہ اور اس کی بیٹی بھی شامل ہیں۔

فضائل

حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر بن فیرہ کو نازک سے نازک موقع پر اینا معتمد بنایا۔

حضرت عامر بن فيره اخلاص فى الدين وبد والقا شغف قرآن اور حب رسول الله عليه وآله وسلم) كے اعتبار سے ايك مثالى حيثيت ركھتے تھے۔ انوار رسالت

کی تجلیوں نے ان کے قلب و دماغ کو ایبا منور کیا تھا کہ خاصان خدا ہیں شامل ہو گئے تھے۔ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے والهانہ محبت اور عقیدت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولی اشارے پر اپنی جان راہ حق میں قربان کرنے

کے لیے تیار رہتے تھے۔ کام ریام دارمان در سل

كاتب رسول خدا (ملى الله عليه وسلم)

کفار مکہ نے حضور چلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی تلاش کے انعام رکھا۔ اس سلطے میں سراقہ بن مالک جعثی تلاش میں نکلا۔ اس نے آپ کو دکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آگیا گر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ وہ دویارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹوں تک زمین میں وھنس گئے۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور ایقین ہوگیا کہ یہ کچھ اور آفار ہیں چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصر خواست کی کہ مجھ کو امان کی تحریر لکھ دیکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عامر بن فیرہ نے چڑے کے ایک نکڑے پر فرمانِ امن لکھ دیا۔

المزی ابن کیر العراقی ابن سید الناس اور الانصاری وغیرہ نے ان کا اسم کرامی کا تین بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شار کیا ہے۔ مندِ امام احمد میں ہے کہ سر بجرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جو امان نامہ لکھ کر دیا وہ عامر بن فیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھا۔ سراقہ خود کہتے ہیں "میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان نامہ لکھ دینے کی سرخواست کی تو آپ نے عامر بن فیرہ کو ارشاد فرمایا۔ انھوں نے چڑے کے ایک درخواست کی تو آپ نے عامر بن فیرہ کو ارشاد فرمایا۔ انھوں نے چڑے کے ایک کارے یہ وہ امان نامہ تحریر کر دیا"۔

 غزوات مين شركت

انہیں غزوہ بدر اور غزوہ اُمد میں شرکت اور بیرِ معونہ میں شریک ہوئے کا شرف بھی عاصل ہوا۔ رمضان المبارک ۲ ھ میں حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا تو اس جنگ میں صفرت عامر بن فیرہ بوے شوق نے شریک میدان میں پیش آیا تو اس جنگ میں صفرت عامر بن فیرہ جواعت دی۔ اسکلے برس غزوہ ہوئے اور پرستاران باطل کے خلاف خوب خوب واد شجاعت دی۔ اسکلے برس غزوہ و مور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور بری برادری سے لڑے۔

يم معونه

ابو برا کلانی کی استدعا پر ستر صحابہ کی جماعت تبلیغ کے لیے گئی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین اصحاب مُصفّہ میں سے سے اور "قراً" یعنی قرآن پڑھنے والے کے لقب سے مشہور سے۔ حضرت عامر بن فیرہ بھی اس مقدس جماعت میں شامل سے۔ جب یہ اصحاب بیر معونہ کے مقام پر پہنچ تو بنو کلاب کے سروار عامر بن طفیل نے غداری کی اور قبائل رعل و ذکوان کے مشرکین کو ساتھ لے کر ان پاکباز اصحاب پر جملہ کر دیا جو انھیں ہدایت اور نجات کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہے۔

ہوا یں ہم ایک دور بات مرد اللہ میں ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ معری کو مشرکین نے زندہ گرفتار کے الحص کر لیا تھا اور پھر عامر بن طفیل نے اپنی مال کی ایک منت پوری کرنے کے لیے الحص رہا کر دیا۔

مين طيب كي ليار

مهاجرین کو شروع شروع میں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ بخار میں جلا ہو گئے۔ حضرت عامرین فیرہ اور حضرت ابو بکر صدیق کو بخار نے آلیا۔ محمد وآلہ وسلم کے خطوط لکھنے والوں میں شامل ہیں۔

اجرت مينه اور عامرة

جرت مرینہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم ابو بر صدیق کے ساتھ غار قور میں تھرے تو اس موقع پر حضرت ابو بر کے غلام عام بن فیرہ دن بھر بریاں چرات اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بریاں لے کر غار قور میں ان کے پاس پنج جاتے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم اور حضرت ابو بر صدیق بریوں کا دودھ پی لیتے۔ صبح ترک ہی عام بن فیرہ بریاں باتک کے چل دیے۔ عام بی فیرہ بر رات بریاں لاتے تاکہ ان کا دودھ لیا جا سکے اور ضرورت کے تحت ذری بھی کی جا سیس اور صح سورے جا کر دوسرے لوگوں کے چرواہوں میں شامل ہو بھی کی جا سیس اور صحوم ہو گیا کہ علی دوسرے لوگوں کے چرواہوں میں شامل ہو باتے تاکہ ان کے متعلق معلوم نہ ہو سکے۔ جب اس معاملے میں لوگوں کی آوازیں دھیی پر گئیں اور معلوم ہو گیا کہ کے والے تھک بار کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں دھی پر گئیں اور معلوم ہو گیا کہ کے والے تھک بار کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ اور عام بن فیرہ دو اونٹ لے کر آ گئے۔ ان اونوں پر سوار ہو کے ٹدینہ کی طرف سخر کیا گیا۔

غار تور اور عامر كى خدمت

حضرت عبداللہ بن ابوبکر مکہ والوں کی خبریں غارِ ثور میں جاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو بتاتے۔ واپسی پر حضرت عبداللہ کے بیچھے بیچھے حضرت عامر بن فیرہ اپنی بکریوں کا ربوڑ لے کر اپنی کے رائے پر چلتے اکہ عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور کوئی قدم شناس یہ نہ سمجھ سکے کہ عبداللہ کماں گئے تھے۔

اسا بنتِ ابو بر اور عبد الرحمٰ بن ابو بكر وغيره ليني خاندانِ صديق ك آنے والوں كے قدموں كے نشان ير حضرت عامر بن فيره ربوڑ پر اكر مثاتے جاتے تھے۔

الالیت شعری هل ایبنتن لیله الالیت شعری هل افخرو جلیل بوادو حولی افخرو جلیل وهل اردون بوما میاه مجنه وهل ببلون لی شامه و طفیل

(کاش مجھے معلوم ہونا کہ کوئی وقت ایبا بھی آئے گا جب میں وادی کمہ میں رات گزاروں گا اور میرے اروگرد ازخر اور جلیل کی خوشبودار گھاس ہوگی اور کاش کوئی دن ایبا بھی میسر ہو جب میں مجنہ کے چشے سے پانی پوں اور شامہ اور طفیل کی دن ایبا بھی میسر ہو جب میں مجنہ کے چشے سے پانی پوں اور شامہ اور طفیل کی بیاڑیاں میری نظروں کے سامنے ہوں)

پہاڑیاں میری سروں کے میں کہ میں نے واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے واپس آکر رسول اللہ علیہ وش نہیں ہے اور وسلم سے سب حال بیان کیا اور کہا کہ بخار کی وجہ سے کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے اور سلم سب بیوشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ س کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بیوشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ س کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے قربایا:

"الله! ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح مدینہ کی محبت بھی ڈال دے بلکہ اس سے

"الله! ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح مدینہ کی محبت بھی ڈال دے

زیادہ مدینہ کی آب و ہوا کو درست کر دے۔ اس کے مد اور صاع میں برکت ڈال دے

اور اس میں پیدا ہونے والے بخار کو مجف میں منتقل کر دے۔"

اور اس یل پید ،وف و سل الله علیه و آلم وسلم کی دعا قبول موئی- مینه کی آب و موا رسول الله صلی الله علیه و آلم وسلم کی دعا قبول موئی- مینه کی آب و موا بیاریوں سے پاک مو گئی اور حضرت عامر بن فیرہ اور دیگر مهاجرین تندرست مو گئے۔

عامر کی شمادت

حضور صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم نے صفر ۲ ھ میں قبیلہ کلاب کے سردار ابوبرا کلابی کی درخواست پر ستر قاربوں کی ایک جماعت کو تبلیغ و ارشاد کے لیے بھیجا۔ ان ستر قاربوں میں حضرت عامر بن فیرہ بھی شامل تھے۔ قبیلہ رعل اور قبیلہ ذکوان نے نقراری کے ساتھ اس تمام جماعت کو شہید کر دیا۔' صرف دو صحابی چے سے۔ ان میں غداری کے ساتھ اس تمام جماعت کو شہید کر دیا۔' صرف دو صحابی چے سے۔ ان میں احمد پانی پی اپی کتاب "فلامان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)" میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقة فرماتی ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے ان کی بیار پری کرنے کی اجازت ما تگی۔ بردہ کا حکم اس وقت نازل نه ہوا تھا۔ حضور صلی الله علیہ و آله وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ چنانچہ میں ان بیاروں کی عیادت کے لیے گئی جو الله وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ چنانچہ میں ان بیاروں کی عیادت کے لیے گئی جو الفاق سے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ سب سے پہلے میں این والد حضرت ابو برا کی باس پہنی اور کھا:

"ابا جان! آپ کا کیا حال ہے؟"

اس وقت انہیں سخت بخار چڑھا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر انھوں نے یہ شعر پڑھا۔
کل امری مصبح فی اھلہ
والموت اد نی من شراک نعلہ
(ہر آدمی ایخ ایل و عیال کے درمیان صبح کرنے والا ہے اور موت اس کے جوتے

(ہر ادمی اپنے اہل و عمال کے درمیان سیج کرنے والا ہے اور موت اس کے جوتے کے تھے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے)

میں نے اپنے ول میں کما۔ "والد کو کھے با نہیں کہ وہ کیا کمہ رہے ہیں۔" اس کے بعد میں عامر بن نمیرہ کے پاس گئے۔ ان کی مزاج پری کی۔ وہ کہنے گئے:

لقد وجدت الموت قبل ذوقه
ان الجبان حتفه من فوقه

کل امری مجاهد بطوقه
کالثور یعمی انفه بروقه

(میں نے موت کا مزا چکھنے سے پہلے ہی اسے پالیا ہے۔ مُرول کی موت اوپر سے آتی ہے۔ ہر ایک آدی اپنی طاقت کے موافق جدوجمد کرتا ہے۔ جس طرح بیل اپنے سینگوں کے ذریعے اپنی تفاظت کرتا ہے)

میں نے کہا۔ "عامر بھی اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔" بلال کو جس وقت زور کا بخار چڑھتا تو وہ یہ اشعار پڑھتے۔

ایک کعب بن زید سے جن کو کافر مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے سے۔ حالاتکہ ان میں جان باقی سے تھی اور دو سرے عمرو بن امیہ ضمری جو اس وقت اونٹوں کو چڑانے کی غرض سے جماعت سے الگ تھے۔ جب عمرو بن امیہ ضمری اونٹوں کو چڑانے کے بعد واپس آئے تو کفار نے ان کو گرفتار کرلیا۔ مگر بعد میں عامر بن طفیل نے ایک نذر پوری کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔

#### عامرة كالدفن

جب عُمرو بن اميہ ممرى قيد كر ليے گئے تو عامر بن طفيل نے ايك لاش كى طرف اشارہ كركے دريافت كياكہ بيہ كس كى لاش ہے۔ عُمرو بن اميہ نے جواب ديا ' يہ حضرت عامر بن فيرہ بيں۔ عامر بن طفيل نے كما ' بيں نے ان كو شادت كے بعد ديكھا كہ آسان كى طرف اٹھا ليے گئے تھے۔ يمال تك كہ بيں نے ان كو زمين و آسان كے درميان معلق ديكھا تھا اور پھر نيچ ركھ ديے گئے تھے۔ ان كى نغش مبارك مقتولوں كو نہ مل سكى۔

حضرت عودہ سے مروی ہے کہ ان شمداء کرام میں حضرت عامر کی تعش تلاش کی گئی تو نہیں ملی۔ اس پر لوگوں کو خیال ہوا کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے یا انھوں نے تدفین کر دی۔ حضور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ و آلم دسلم کو ان صحابہ کی شمادت کا برا صدمہ ہوا۔

اُسُد الغابہ میں حضرت عودہ کا یہ بیان درج ہے کہ شداء بیرِ معونہ میں حضرت عامر بن فیرہ کی نفش کو فرشتے اٹھا عامر بن فیرہ کی نفش کو فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ واقعہ شمادت کے بعد عامر بن طفیل کلابی نے حضرت عمرہ بن امیہ ضمری سے پوچھا کہ کیا تو اپنے سب ساتھیوں کو پہچانتا ہے۔ انھوں نے اقرار کیا تو عامر بن طفیل ان کو ساتھ لے کر شدا کی لاشوں کے درمیان پھرنے نے اقرار کیا تو عامر بن طفیل ان کو ساتھ لے کر شدا کی لاشوں کے درمیان پھرنے لگا۔ وہ حضرت عمرہ سے ہر ایک شہید کا نام و نسب دریافت کرتا جاتا تھا۔ جب سب

لاشوں کا نام و نب دریافت کرچکا تو حفرت عمرو سے پوچھا' ان میں کوئی کم ہے یا سب
کی لاشیں موجود ہیں۔ حفرت عمرو نے فرایا' ان میں عامر بن فہیدہ نہیں ہیں۔ عامر بن
طفیل نے پوچھا' تم لوگوں میں وہ مخص کیا تھا۔ حفرت عمرو بن امیہ نے فرایا' وہ ہم
طفیل نے پوچھا' تم لوگوں میں وہ مخص کیا تھا۔ حفرت عمرو بن امیہ نے فرایا' وہ ہم
لوگوں میں سب سے افضل اور ہمارے نجی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اولین
محابہ میں سے تھے۔ یہ من کر عامر بن طفیل نے جبار بن سلمی کی طرف اشارہ کرکے
محابہ میں سے تھے۔ یہ من کر عامر بن طفیل نے جبار بن سلمی کی طرف اشارہ کرکے
ماری اس نے عامر بن فیرہ کو تیزے کی ضرب لگائی۔ جب نیزے کو ان کے جم سے
کیا' اس نے عامر بن فیرہ کو تیزے کی ضرب لگائی۔ جب نیزے کو ان کے جم سے
کینچا تو ایک مختص مقتول کو اٹھا کر آسان کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد میں نے اس
کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمرو فورا پکار اٹھے ۔ فایک عکامِد بن فیہدکہ (وہ عامر بن فیرہ بی

تے اور وہ ایسے ہی محص سے)
ام ابن البارک اور امام عبدالرذاق کی روایت میں ہے کہ مقولین میں ان
کی لاش نہیں ملی متی-

حضور سلی الله علیه و سلم کو عامر ای شهادت کی اطلاع ملی

پی حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اس واقع ہے اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا۔ تو آپ حضارے بھائی جام فرما دیا۔ تو آپ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے صحابہ سے فرمایا کہ تممارے بھائی جام شمادت نوش کر گئے ہیں اور انھوں نے آخری وقت اپنے پروردگار سے یہ دعاکی تھی شمادت نوش کر گئے ہیں اور انھوں نے آخری وقت اپنے پروردگار سے یہ دعا کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو اس بات کی خبر پہنچا دی جائے کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔

قامل كا قبولِ اسلام

حفرت عامر بن فیرہ کو جبار بن سلمی نے شہید کیا تھا۔ جبار بعد میں سلمان ہو گئے۔ وہ اپنے سلمان ہونے کی وجہ سے بیان کرتے تھے کہ جب میں تو اپنی مراد کو پہنچ فیرہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے اختیار لکلا "خداکی شم میں تو اپنی مراد کو پہنچ

تھے۔ ان کی آواز سریلی ہونے کی وجہ سے حضور علیہ العلوة والسلام نے انھیں صدی خوانی کا کام سپرد کیا ہوا تھا۔

## حضرت اسورة حبشى رض الشعند

حضرت اسورہ حبی نے بی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے صورتوں اور رخوں کی بابت دریافت کیا تھا۔ روایت بیں ہے کہ ایک جبش کا رہنے والا شخص لینی حضرت اسورہ حبی رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس ماضر ہوئے اور فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آپ کو ہمارے اوپر رنگ اور نبوت کے اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے۔ بھلا اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لاؤں جس طرح آپ اس پر ایمان لائ جس طرح آپ اس پر ایمان لائے ہیں اور میں بھی ویسے ہی کام کوں جسے آپ کرتے ہیں تو کیا میں جنت ایمان لائے ہیں اور میں بھی ویسے ہی کام کوں جسے آپ کرتے ہیں تو کیا میں جنت میں آپ کے ہمراہ ہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ قتم ہے اس کی جس ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسورہ کے چرو کی چک جنت میں ہزار سال کی مسافت سے معلوم ہو گی۔ یہ سنتے ہی حضرت اسورہ روئے گئے اور روئے روئے فوت مسافت سے معلوم ہو گی۔ یہ سنتے ہی حضرت اسورہ روئے گئے اور روئے روئے فوت مسافت سے معلوم ہو گی۔ یہ سنتے ہی حضرت اسورہ روئے گئے اور روئے روئے فوت ہو گئے۔ پھر انحیں نبی آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دفن کیا اور اپنے ہاتھوں سے قرمیں آبرا۔

## \*\*\*

حضرت عرار رض الدعد

تام ونسب

گیا"۔ جبار کتے ہیں کہ میں یہ الفاظ من کر سخت جران ہوا کہ میں نے تو اس مخض کو قتل کر دیا ہے اور یہ کمہ رہا ہے کہ میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ یہ کیا بات ہے۔ چنانچہ میں نے بعد میں لوگول سے اس کی وجہ پوچھی تو جھے معلوم ہوا کہ مسلمان لوگ خدا کے راتے میں جان دینے کو اپنی سب سے بری کامیابی خیال کرتے ہیں۔ اس بات کا میری طبیعت پر ایبا اثر ہوا کہ میں اس اثر کے تحت مسلمان ہو گیا۔

عرمبارك

شمادت کے وقت حفرت عامر بن فیرہ کی عمربہ اختلاف روایت چونتیں یا چالیس برس کی تھی۔ انھول نے اپنچ پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

### \*\*\*

## حضرت المجشد رضى بلدعد

یہ ایک جبی غلام سے۔ ان کی آواز بہت عمدہ تھی۔ بیڈ الوداع بیں انھوں نے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی سواریوں کے لیے حدا پڑھی تو اونٹ تیز چلنے گئے (شربان کچھ اشعار خوش الحانی سے پڑھتے ہیں تو اونٹ متی میں آکر تیز چلنے گئا ہے۔ اس گانے کو حدا کہتے ہیں)۔ نج آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انجھ آہستہ چلاؤ۔ کمزور مخلوق (عورتوں) پر نری کو۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک محض اونٹوں کو ہانکا کرتے تھے۔ ان کا نام ا نجشہ تھا۔ ایک مرتبہ انھوں نے آممات المومنین کے اونٹوں کو ہانکا تو وہ بہت تیز چلنے گئے۔ تب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انجشہ کمزور مخلوق پر نری کو۔ سیرحال' واقعہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبثی غلام بسرحال' واقعہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبثی غلام

الله عوار خوبصورت تمين تونه سي مين الي سياه فام كو دوست ركھتا مول جس كے اللہ عوارت مول جس كے شائے چوڑے مول-

## \*\*\*\*

### حضرت زرعه رض الله عنه

اسامة بن اخدرى فرات بي كه قبيله شقه سے ایک گروه حضور نبی كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ان ميں ایک فريه مرد تھا۔ اس نے ایک عبشی غلام مول لیا اور كما یا رسول الله صلى الله علیک وسلم اس كا نام ركه و تيجيه اور ہمارے واسطے اس ميں بركت كى دعا كيجے۔ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا تمماراكیا نام ہے؟ اس نے كما احرم۔ آپ نے فرمایا (احرم نہیں) بلكہ وسلم نے فرمایا تمماراكیا نام ہے؟ اس نے كما احرم۔ آپ نے فرمایا (احرم نہیں) بلكہ

# \*\*\*

حضرت زامر بن حرام الا شجعي رض الله عند

نام ونسب

زاہر بن حرام قبلہ انجی سے تعلق رکھتے تھے۔ (بظاہر) ایک کم صورت فض کے بخت ملاحظہ فرمائے کہ محبوب رب العالمین (صلی اللہ علیہ واللہ وسلم) کے محبوب صحابہ میں شار ہوتے تھے۔

محبت بمركار صلى الله عليه وسلم

حفرت عرار کا رنگ سیاہ تھا۔ ان کے والد حفرت عمرو ابن شاس بن عبید بن معلیہ تھے۔ لوگ ان کو متیمی کہتے ہیں۔ حضرت عمرو قبیلہ بنی المجاشع بن وارم سے تھے اور بنی متیم کے وفد کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں حاض موئے تھے۔ یہ حدیبیہ میں شریک تھے۔

#### حفرت عرارة كے اشعار

حفرت عرار کے والد حضرت عمر شعر بہت عدہ کہتے تھے۔ ان کی بی بی ام حان اپنے سوتیلے بیٹے عرار سے ناخش رہا کرتی تھیں اور ان کو ستایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر قرام حسان کو ان سے منع کیا کرتے تھے مگروہ نہ مانتی تھیں۔ چنانچہ انھوں نے پچھ اشعار کے جن کا ترجمہ یہ ہے:

اس نے عوار کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا حالاتکہ فتم اپنی جان کی جو عوار کو ذلیل کرنا چاہے وہ ظالم ہے۔ اے ام حسان اگر تو میری ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو مثل آفاب کے ہو جا جس کی روشنی سے چڑے بنتے ہیں ورنہ میں مثل سوار ناقہ کے علیحدہ ہو کر چل دوں گا جس کی رفتار میں مستی نہ ہو۔

حفرت عموۃ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بی بی کے درمیان صلح کروا دیں مگریہ نہ ہوا للذا انھوں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد اپنے اس فعل پر نادم ہوئے اور بیر اشعار کے۔

الله جب میں ام حمان کو یاد کرتا ہوں تو میرے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افسوس مجھے کام کر چکنے کے بعد اصل حال معلوم ہوا۔ اب میں اس کو یاد کرتا ہوں حالا نکہ اب میرے اور اس کے درمیان میں بہت تجابات ہیں۔ اب میں اس نیک عورت کی طرح ہوں جو اپنا باغ یاد کرکے صبح کو روتی تھی۔

عوار جاج کا خط لے کر عبدالملک بن مروان کے پاس گئے تو وہاں یہ قصہ بیان کیا اور والد کا شعر سایا جس کا ترجمہ یہ ہے: صلی اللہ علیک وسلم! اللہ کی فتم آپ مجھے کم قیت پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا تم خدا کے نزدیک کم قیت نہیں ہو۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیش قیت ہو۔

غزوه بدر میں شرکت

حضرت زاہر برر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے۔ زاہر صحابی تھے اور بدویوں میں سے تھے۔

مخقرطالات

حضرت زاہر بن حرام ہجرت کے ابتدائی زمانے میں نعمتِ اسلام سے بہرہ یاب ہوئے اور پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے کی سعادتِ عظمی حاصل کی- حضرت زاہر کے مزید حالات کتِ رسیر میں نہیں ملتے البتہ ایک روایت سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ آخر عرمیں کوفد جاکر آباد ہو گئے تھے 'گویا حضور (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے وصال کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے۔

## \*\*\*

حضرت خفاف ابن ندبه رض الله عند

تام ونسب

اپنی ماں کی طرف منسوب ہیں اور وہ کالی تھیں۔ ان کا عرب کے مبشوں میں شار ہے' ان کے باب عمیر بن حارث بن شریف سلمی ہیں' وہ شاعر تھے۔ ان کی والدہ ابان بن شیطان کی بیٹی تھیں۔ قبیلہ بنی حارث بن کعب سے

حفور صلی الله علیه وآلم وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ سیدنا زابر بھی حضور صلی الله علیه وآلم وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور صلی الله علیه وسلم کے دیماتی دوست

ان کے بارے میں ترزی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیماتی آدی، جس کا نام زاہر تھا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگل کا تحفد لایا کرتا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگتا تو آخضرت صلی اللہ علیہ واللہ وسلم (بھی) انہیں سامان عطا فرماتے۔

وہ جنگل کے پھل سبزی وغیرہ آنخضرت کی خدمت میں بطور ہدیہ لایا کرتے سے جب وہ آپ سے رخصت ہوتے تو آپ شرکی چیزیں کیڑا وغیرہ ان کو ریا کرتے سے۔

تجاز كے رہنے والے تھے كرباديہ نشين تھے۔ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وآلم وسلم نے فرمايا "زاہر بمارا ديماتى ہے اور ہم اس كے شهرى بيں۔" رسول اللہ صلى اللہ عليہ وآلم وسلم ان سے بهت محبت فرماتے تھے حالانكہ وہ (بظاہر) بدصورت تھے۔

#### بيش قيت زابر

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت زاہر اللہ سامان جے رہے تھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پیچے ہے اس طرح بعنل گرہو گئے کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ انھوں نے کہا کون ہے مجھ کو پھوڑ دے! ای اثنا میں انھوں نے مڑ کر دیکھا تو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر انھوں نے نمایت اہتمام ہے اپنی پیٹھ کو آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید مرارک ہے برکت کے لیا شروع کر دیا۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے مبارک ہے برکت کے لیا شروع کر دیا۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے مبارک ہے برکت کے لیے ملنا شروع کر دیا۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے اس غلام کو کون خرید آ ہے؟ حضرت زاہر بن حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے اس غلام کو کون خرید آ ہے؟ حضرت زاہر بن حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ

حدیث میں نہیں جانا۔ وہ کتے تئے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر موا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں۔ میں کماں اتروں کی قریثی کے یماں یا کسی انصاری کے یماں یا قبیلہ اسلم کے یماں یا قبیلہ غفار کے یماں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ففاف! یا قبیلہ نفق کو خلاش کرلیا کو آگہ اگر کوئی حادث پیش آ جائے تو وہ تمماری رائے سے پہلے رفتی کو خلاش کرلیا کو آگہ اگر کوئی حادث پیش آ جائے تو وہ تمماری مدد کرے اور تم اس کی طرف محاج ہو تو وہ تمماری رفاقت کرے۔

# \*\*\*

حضرت اسلم حبشى رض الشعند

نام ونسب

واقدی اور ابوقیم نے ان کا نام بیار تحریر کیا ہے جبکہ ابن اسحاق نے نام اسلم تحریر کیا ہے جبکہ ابن اسحاق نے غزوات کے اسلم تحریر کیا ہے۔ یونس سلمہ اور بکائی جنوں نے ابن اسحاق سے غزوات کے متعلق روایت کی ہے کسی نے بھی ان کا نام تحریر نہیں کیا۔ غالباً ان کے علاوہ جن لوگوں نے ابن اسحاق سے روایت کی نیٹان کا کام ہے۔

حضرت اسلم حبقی اسود ایک یمودی کے چرواہے تھے۔ جبش کے رہنے والے اسود لقب تھا۔ ابن مندہ نے حضرت اسلم اسود کی کنیت ابوسلمی بیان کی ہے اور ان سے ایک مدیث روایت کی ہے جو درست نہیں۔ واقدی نے ان کا نام بیار تخرر کیا ہے۔ یہ عامر نامی یمودی کے غلام تھے اور بحمال تجایا کرتے تھے۔ یہ جبشہ کے رہنے والے تھے اور پیشہ کے اعتبار سے راعی تھے اس لیے بعض لوگ انہیں اسلم حبثی اور بعض اسلم راعی کھتے ہیں۔

وربار رسول خداملى الشعلية البوسلم مين حاضرى

تھیں۔ ان کا والد عمیر تھا۔ ان کی کنیت ابو خرشہ ہے۔ مورا اور خنساء اور معاویہ فرزندان عمرو بن حارث بن شرید کے چھا زاد بھائی تھے۔

#### مخقرحالات

ان کا رنگ بہت سیاہ تھا۔ عرب کے سیاہ رنگ والوں میں سے ایک یہ بھی سے فقاف مشہور شاعر تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانہ روت میں اسلام پر اثابت قدم رہے۔ قبیلہ میں کے سواروں اور شاعروں میں سے تھے۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ فقاف ابن ندبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔

#### غزوات ميس شركت

اصمحی نے کہا کہ خفاف ابن ندبہ حنین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہمراہ سے اور لوگوں نے کہا ہے کہ فتح کمہ میں نجی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہمراہ سے اور بنی سلیم کا جھنڈا انحی کے ہاتھ میں تھا اور حنین اور طائف میں بھی شریک سے ابوبلال مہم بن ابی العباس بن مرواس سلمی نے بیان کیا۔ وہ کتے سے محاویہ بن عمرو بن شرید برادر خساء نے اور فزارہ نے ایک مرتبہ جماد کیا اور ان کے ہمراہ خفاف بن ندبہ بھی ہے۔ ہاشم اور زید فرزندان حملہ نے معاویہ کو گیرلیا۔ ایک محص نے ان کو باندھا اور دوسرے نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ویا۔ پھر جب لوگوں نے آواز دی کہ معاویہ قتل ہو گئے تو خفاف نے کہا کہ اللہ جھے کو بلاک کرے اگر میں یمال سے ہوں جب تک کہ اس پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ویا۔ بن جمار نے بی ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ویا۔ بن جمار نے بی ان پر حملہ نہ کرا لوں۔ تب مالک بن جمار نے بی ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ویا۔ بن جمار نے بی ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ویا۔ بن حمار نے بی ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ویا۔

#### راوی صدیث

ابوعر کتے ہیں کہ ان سے مرف ایک مدیث مردی ہے۔ اس کے سواکوئی

یہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے جب
آپ خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت اسلم کے ہمراہ ایک یہودی کی

کچھ بکمیاں تھیں۔ وہ ان کو اجرت پر چراتے تھے۔ انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ
(صلی اللہ علیک وسلم) مجھے اسلام کی تعلیم دیجے۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آلم وسلم
نے انھیں تعلیم دی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور عرض کی۔ بین ان بکریوں کے مالک کا
مزدور ہوں اور یہ بکمیاں میرے پاس امانت ہیں ' بین اب ان کا کیا کروں۔ رسولِ خدا
صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے فرمایا ''ان کے منہ پر مارو۔ یہ اپنے مالک کے پاس لوث
جائیں گی۔ " پس اسلم اسود کھڑے ہو گئے اور انھوں نے ایک مٹھی مٹی لے کر ان
کے منہ پر دے ماری اور کما کہ (اے بکریو) اپنے مالک کے پاس لوث جاؤ۔ خدا کی شم
اب بین تممارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ پس وہ بکریاں لوث گئیں۔ ایبا معلوم ہو آ تھا کہ
کوئی انھیں ہانک رہا ہو۔ یماں تک کہ وہ قلعہ بیں داخل ہو گئیں۔

حفرت اسلم عبثی کی شادت

جب بمیاں چلی گئیں تو حضرت اسلم اسود قلعہ کی طرف برھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑیں کہ ایک پھران کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اسود نے اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ کے پیچے رکھ دیا گیا اور وہ چاور اوڑھا دی جو وہ اوڑھے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے گئے اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب بھی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے گئے اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب بھی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلدی سے منہ پھیرلیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قرایا ان کے ہمراہ ایک حور عین ہے جو ان کی بی بی ہے۔

غزؤة خيبراور حفرت اسلم

ع بجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ والم وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو بہودیوں نے اپنے قلعوں میں محصور ہو کر مزاحت کے لیے زبردست بیاری کی۔ حضرت اسلم اسود اور ان کا مالک عامر ببودی علاۃ قبیلے میں تھے۔ حضرت اسلم نے ببودیوں سے بوچھا کہ تم کس لیے سلم ہو رہے ہو؟ انھوں نے کما کہ ایک اسلم نے ببودیوں سے بوچھا کہ تم کس لیے سلم ہو رہے ہو؟ انھوں نے کما کہ ایک مخص محمد (صلی اللہ علیہ واللہ وسلم) جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کتا ہے ہم پر حملہ آور ہوا ہوا ہے۔ ہم اس سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔

ہو ہے۔ اس کی باتیں س کر اسلم کے دل میں عجب کیفیت پیدا ہوئی اور وہ غائبانہ طور پر حضور کر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے والہ و شیدا ہو گئے۔ حسب معمول کرنکے تو سیدھے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں پنج گئے۔

اور عرض پیرا ہوئے:

"اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں"۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "اللہ کے سواکسی کو معبود نہ بناؤ اور مجھے اللہ
کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جانو"۔ حضرت اسلم فوراً کلی شمادت پڑھ کر

حمل کیا اور کیراجر بایا)

عمل کیا اور کیراجر بایا)

ل یا دور یر مربیدی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسلم کی شادت کی خبر من کر خود اس خیمہ میں تشریف لائے اور خیمہ کے اندر سر مبارک لے جاکر فرمایا "اس حبثی بندہ کو اللہ تعالی نے برا اعزاز عطا فرما کر جنت میں داخل فرما ویا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں اس کے سمانے بیٹی ہیں۔"

اعزاز

یہ حبی تھے ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمد میں فوت ہوئے۔
حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ مجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
میٹھے ہوئے تھے کہ ایک (بظاہر) بھدا سا حبثی ، جس کے سرپر ہرن کچرنے کا جال تھا ،
آیا ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے خوش آمدید کما۔ اور ایک روایت بیان
کی۔ ابولیم نے اس حدیث کو یبار حبثی کے ترجے میں (جو عامر یمووی کا غلام تھے
اور غزوہ خیبر میں موجود تھے) بیان کیا ہے۔ یعنی ان کے خیال میں یہ دونوں ایک ہیں۔
دھرت یبار حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے اور حبثی تھے۔ انھوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمد میں وفات پائی۔

## \*\*\*

# حضرت ففيع ابوبكره رسىالدعه

نام ونسب

ان کا نب یہ ہے۔ نفیج بن حارث بن کلدہ بن عمرو بن علاج بن ابی سلمی بن عبدالعزی بن غزہ بن عوف بن مقیت التعفی ہے اور تقیق کا نام تبی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھی۔ حضرت ابو بکرہ کما کرتے تھے ، میں تمحارا دینی بھائی بول اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا غلام ہول۔ سب لوگ میرے باپ ہیں۔ لیکن اگر مجھے کسی مخض ہے منسوب کرنا چاہتے ہو تو ابن مسروح

ان كا نام حفرت نفیح ابوبكره تھا۔ ليكن ایك روایت میں ان كا نام مروح آیا ہے۔ جبكہ ایك روایت میں ان كا نام نفیع بن مروح اور ایك اور روایت میں "زلف و زنجر" جلد دوم میں علامہ ارشد القادری حضرت اسلم أسود كى شادت كے بارے ميں يوں رقم طراز بين:

جب حفرت اسلم حضور اكرم صلى الله عليه وآلم وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے اور عرض كى۔ يا رسول الله! (صلى الله عليك وسلم) ميں حبثى نثراد ہوں۔ ميرے جم كا رنگ سياہ ہے۔ ميرا چرہ نمايت بدشكل ہے۔ ميرا چرہ نمايت بدشكل ہے، ميں ايك صحرا نورد چروابا ہوں، ميرے بدن ميں پينے كى بديو نكلتی ہے۔ اگر ميں بھى آپ كى فوج ميں شامل ہو كر راہ خدا ميں قتل كر ديا جاؤں تو كيا جھے جنت ميں داخلے كى اجازت ملے گی۔ حضور صلى الله عليه وآلم وسلم نے اثبات ميں جواب ديا۔

حضرت اسلم جبی بوی بے جگری سے اوق ہوئے شہید ہوئے ۔ اوائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش سرکار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ نے فرمایا "اے جنت میں نہر حیات میں غوطہ دیا گیا۔ اب اس کے چرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں۔ اس کے پیننے کی خوشبو میں حوران بہتی اپنے آئیل بیا رہی ہیں۔ جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جھرمن میں لیے بہتی اپنے قلد کی سرکرا رہی ہیں۔ "

ان کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جماد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ ان کے نامہ اجمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی' نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گئے اور بوے بوے زاہرانِ شب زندہ دار کو اپنے پیچے چھوڑ گئے۔ یہ اعزاز صرف اننی کو حاصل ہے۔

## \*\*\*

حضرت بيارة رض الدعد

حضرت ابو بكرة كا قبول اسلام

یہ ان لوگوں میں سے ہیں' جو محاصرہ طائف کے موقع پر اپنے آقا کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلم وسلم کے پاس آگئے تھے اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے تھے اور آپ نے انھیں آزاد کردیا تھا۔

# \*\*\*

حضرت رباح اسود رض الشعد

حضرت رباح اسود حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے غلام تھے۔ ان کا رنگ میاہ تھا۔ یہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا۔ یہ بھی بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کی دربانی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا۔ یہ بھی بھی جھر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کے پاس جانے کی انھوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کے پاس جانے کی اجازت ما گئی تھی جبکہ آپ نے اپنی بیبیوں سے علیحدہ ہو کر بالاخانہ میں اقامت فرمائی اجازت ما گئی تھی جبکہ آپ نے اپنی بیبیوں سے علیحدہ ہو آلم وسلم کے ایک غلام تھی۔ بلال اور سلم بن اکوع نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے ایک غلام تھی۔ بلال اور سلم بن اکوع نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے ایک غلام

سے جن کا نام رباح تھا۔ واکٹر محمد یلین مظہر صدیقی اپنے مضمون" عمد نبوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) میں تنظیم و ریاست و حکومت" میں لکھتے ہیں کہ یہ حبثی تھے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کے دولت خانہ پر ایک بار (۹ ہجری میں) دربانی کے فرائض سرانجام دیے۔ ان کی حیثیت متفق ماتحت کارکن کی تھی۔

\*\*\*

نفی بن حارث بن کلدہ ہے۔ جو لوگ انھیں مروح سے منبوب کرتے ہیں ان کے زویک یہ حارث بن کلدہ کے غلاموں سے تھے اور ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا جو حارث کی لونڈی تھیں اور وہ زیاد کے اخیاتی بھائی تھے۔ شعی سے ذکور ہے کہ لوگوں نے انھیں حارث کی طرف منبوب کرنا چاہا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ انھوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مروخ حبثی ہوں۔

الم احد بن طبل نے انھیں ابو برہ نفیع بن حارث لکھا ہے۔

حضرت ابوبكرة كا تقوى

حضرت نفیح ابو بکرہ عمر بھر عبادت اللی میں مشغول رہے۔ ان کا شار بھرہ کے شرفا اور علما میں ہو یا تھا۔

راوي احاديث

ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا 'جب دو مسلمانوں کا باہم مقابلہ ہو جائے اور ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں کا محکانا جہنم ہو گا۔ انھوں نے بہت می احادیث روایت کی ہیں۔ خود ان سے ابوعثان نمدی 'احن اور حن بھری نے احادیث روایات کی ہیں۔ حضرت نفیح فاصل اور صالح صحابہ سے تھے۔

حضرت ابوبكرة كي وفات

انھوں نے بھرہ میں ۵۱ یا ۵۲ ہجری میں وفات پائی اور وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ ابوبرزہ اسلمی پڑھائیں۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو لوگ بھرہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے' ان میں سے کوئی بھی عمران بن حصین اور ابوبکرہ کے پائے کا نہ تھا۔

#### \*\*\*\*

# حضرت جعال يا جعيل رض الله عند

نام ونسب

بعض لوگ کتے ہیں کہ ان کا نام جعیل بن سراقہ غفاری ہے، جبکہ بعض لوگ ضمری ابعض لوگ علی اور بعض انتھیں بنی سواد کے خاندان سے کتے ہیں جو نی سلم کی ایک شاخ ہے۔ ابن احاق کے سوا اور لوگوں نے ان کا نام جعال بتایا

غزوه احديس شركت

يد قديم الاسلام بين- حضور صلى الله عليه وآلم وسلم كي جراه أحد مين شرك

حضور صلى الشعليه وسلم كى محبت

ان کی آکھ قریضہ میں جاتی رہی تھی۔ (بطام) بت برصورت اور کالے تھے۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کر کے ان کے ایمان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ محد بن ابراہیم بن عارث ممیں نے بیان کیا کہ ایک کنے والے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلم وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اقرع بن عابس کو اور عینے بن صن کو سوسواون دیے اور جعیل کو آپ نے چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا کہ قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر تمام روے زمین پر مینے اور اقرع جیے لوگ جع ہو جائیں تو جعیل جھے ان سب سے زیادہ

## حضرت سعيرة الاسديد رض الشعنا

حضرت ابن عباس في ايك مرتبه ابورياح يه الآؤيس محمل ايك جنتي عورت دکھاؤں"۔ چنانچہ وہ انھیں ایک عبثی عورت کے پاس لے گئے اور کہا "ان کا نام سعرة ب- يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس أنيس اور كسي سخت يماري كا ذكر كرك جو انھيس لاحق ہو گئي تھي كها "يا رسول الله صلى الله عليك وسلم! الله تعالى سے وعا فرمائيس كه وه مجھے اس سے شفا عطا فرمائ "حضور عليه الساوة والسلام نے فرمایا "اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے تمماری شفایابی کی دعا کروں۔ اس صورت میں تمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی نیکیوں اور برائیوں کا پورا حاب دینا ہو گا- اور اگر چاہو تو صبر کو- اس صورت میں تم یقیناً جنت میں جاؤ گی"- یہ س کر انھوں نے کما "یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں صبر اور جنت کو اختیار کرتی

علامہ جلال الدین سیوطی اس واقع میں یوں اضافہ کرتے ہیں کہ حفرت معيرة الاسديد حفور اكرم صلى الله عليه وآلم وسلم كي خدمت اقدى بين حاهز مأكين اور عرض کی کہ جھے کو مرگ آتی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے لیے وعا فرمائیں۔ انحضور صلی اللہ علیہ والم وسلم نے فرمایا "اگر تو جاہتی ہے تو صر کر کونکد مركنے سے بھے جنت ملے گا۔ اور اگر تو مبرنہ كر سكے تو ميں تيرى شفايابى كى دعا كرتا ہوں"۔ اس بلند ہمت عبشی صابیہ نے عرض كى "ميں صبر كوں كى مگر ميں مرك كى حالت مين بريد بو جاتى بول- آپ (صلى الله عليه وآله وسلم) الله عدوماكرين ك ين بريد نه بول"- حضور رحمت برعالم صلى الله عليه وآله وسلم ن اس ك ليے وعا فرمائی۔

ابن مندہ وغیرہ نے ان کا نام شعیرہ اور جعفر بن متعزی نے سعیرہ لکھا ہے۔ یک درست ہے۔

# \*\*\*

# حضرت لبعه حبشيه رض الدعنا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مریان اور شفیق چاحضرت ابوطالب کی بیٹی حضرت ام بانی کی لونڈی کا نام نبط حشیہ تھا۔ عبدالغنی اور ابن ماکولانے ان کا وركيا ہے۔ كلبى نے ابوصالح ے انھوں نے ام بان سے حضور اكرم صلى الله عليہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت کی کہ جس رات آپ کو واقعہ معراج پیش آیا، حضور اکرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم ان کے گھریں سوئے ہوئے تھے۔ آپ نماز پڑھ كر سو كا تق اور بم بهى سوك تق قبل از مع بم ن آپ كوبيداركيا- آپ صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے نماز اوا کی- ہم نے بھی حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلم وسلم کے ساتھ نماز اوا ک- پھر حضرت ام بان فرماتی ہیں کہ حضور آرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جھ سے فرایا "ام بانی! رات کو میں نے نمازِ عشا پڑھی۔ پھر میں بیت المقدى مين كيا اور وبال نماز اواكى اور چر صح كى نماز تمارے ساتھ پڑھى۔" پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جانے کو اٹھے تو میں نے آپ کی عاور کا ایک کونا پڑا اور گزارش کی "اے رسول خدا صلی اللہ علیک وسلم! آپ لوگوں سے سے بات نہ کے گا ورنہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ کی تلذیب کریں گے۔" حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا "بخدا مين لوكول كو ضرور بتاؤل گا-" میں نے اپنی اونڈی نبعہ کو بلایا اور کما کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ والم وسلم کے پیچے جاؤ اور سنو کہ آپ لوگوں سے کیا گئتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں کیا گتے ہیں۔ جب آپ نے لوگوں کو بتایا تو آپ کی بات س کر لوگوں کو برو حرت ہوئی اور انھوں نے آپ سے اس کی دلیل مانگی۔

ئوب ہے۔

11991

این اسحاق نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے بنی مصطلق سے جو قبیلہ خزاعہ کی شاخ ہے 'شعبان ۲ ھ میں جماد کیا اور مدینہ میں جوال ضمری کو خلیفہ بنا دیا۔

## \*\*\*

# حفرت جعال رض الله عنه

ابن اشر لکھتے ہیں کہ سے جعال دو سرے ہیں گر ان کا تذکرہ ابوموی نے ابن مندہ پر استدراک کرنے کے لیے لکھا ہے کہ ہیں نہیں جانا کہ سے وہی شخص ہے جی کا تذکرہ پہلے ہوا ہے یا کوئی اور ہیں۔ انھوں نے ابن عمرے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سلم! بتا نے آگر ہیں آپ کے سامنے لاوں یماں تک کہ فتل کر دیا جاؤں تو ججھے میرا پروردگار عروجل جنت میں داخل کر دے گا اور ججھے حقیر تو نہ سجھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے عرض کیا کہ سے کوئکر ہو گا میرے بدن سے تو بدہو آتی ہے۔ میرا ربگ سیاہ ہے اور میں (بظامر) کہ سے کوئکر ہو گا میرے بدن سے تو بدہو آتی ہے۔ میرا ربگ سیاہ ہے اور میں (بظامر) کہ سے کوئکر ہو گا میرے بدن سے تو بدہو آتی ہے۔ میرا ربگ سیاہ ہے اور میں (بظامر) کے مینہ خاندان کا ہوں۔ یہ کہ کر وہ چلا گیا اور اس نے لڑنا شروع کر دیا یماں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا "اب اللہ نے تعمارے بدن کو خوشبودار کر دیا اور تعمارا چرہ سپید کر دیا"۔

# \*\*\*

# حضرت لبعه حبشيه رض الدعنا

حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مریان اور شفیق چاحفرت ابوطالب کی بئی حضرت ام بان کی لونڈی کا نام نبط حشیہ تھا۔ عبدالغنی اور ابن ماکولانے ان کا وركيا ہے۔ كلبى نے ابوصالح ے انھوں نے ام بان اے حضور اكرم صلى الله عليہ وآلم وسلم کے بارے میں روایت کی کہ جس رات آپ کو واقعہ معراج پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کے گھریں سوئے ہوئے تھے۔ آپ نماز پڑھ كر سو كا تق اور بم بهى سو كا تق قبل او صح بم نے آپ كو بيدار كيا۔ آپ صلی الله علیہ و آلم وسلم نے نماز ادا کی- ہم نے بھی حضور آرم صلی الله علیہ وآلم وسلم کے ساتھ نماز اوا کی۔ پھر حضرت ام بان فراتی ہیں کہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جھے سے فرمایا "ام بانی! رات کو میں نے نمازِ عشا راھی۔ پھر میں بیت المقدس ميس كيا اور وبال نماز اواكي اور پر صح كي نماز تمهارے ساتھ پڑھى۔" پھر حضور آرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جانے کو اٹھے تو میں نے آپ کی چاور کا ایک کونا پیزا اور گزارش کی "اے رسول خدا صلی الله علیک وسلم! آپ لوگوں سے سے بات نہ کے گا ورنہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ کی تخذیب کیں گے۔" حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا "بخدا ميں لوگوں كو ضرور بتاؤل گا-" میں نے اپی اور کی اور کہا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلم وسلم کے پیچے جاؤ اور سنو کہ آپ لوگوں سے کیا گئے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں کیا گئے ہیں۔ جب آپ نے لوگوں کو جایا تو آپ کی بات س کر لوگوں کو بری حرت ہوئی اور انھوں نے آپ سے اس کی دلیل مانگی۔

1191

ابن اسحاق نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم نے بنی مصطلق سے جو قبیلہ خزاعہ کی شاخ ہے 'شعبان ۲ ھ بیں جماد کیا اور مدینہ بین جعال ضمری کو خلیفہ بنا دیا۔

## \*\*\*

# حفرت جعال رض الله عد

این اثیر کصے بیل کہ سے جعال دو سرے بیل گر ان کا تذکرہ ابو موی نے ابن مشدہ پر استدراک کرنے کے لیے لکھا ہے کہ بیل نہیں جانتا کہ سے وہی شخص ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے یا کوئی اور ہیں۔ انھول نے ابن عمرے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا قبل کر دیا جاؤل تو جھے میرا پروردگار عروجل جنت بیل داخل کر دے گا اور جھے حقیر تو نہ سے تھے گا؟ حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے عرض کیا کہ سے کوئکر ہو گا میرے بدن سے تو بدیو آتی ہے۔ میرا رنگ سیاہ ہے اور میں (بظاہر) کہ سے کوئکر ہو گا میرے بدن سے تو بدیو آتی ہے۔ میرا رنگ سیاہ ہے اور میں (بظاہر) کہ سے کوئکر ہو گا میرے بدن سے تو بدیو آتی ہے۔ میرا رنگ سیاہ ہے اور میں (بظاہر) کہ سے گزر ہوا تو آپ کہ کمینہ خاندان کا ہوں۔ یہ کہ کر وہ چلا گیا اور اس نے لانا شروع کر دیا یماں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا دار سے خوشبودار کر دیا اور تمھارا چرہ نے فرمایا دار دیا اور تمھارا چرہ سپید کر دیا"۔

# \*\*\*

### حضرت سعد الاسووسهمي رض الدعد

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، سلام عرض کیا اور کما کہ کیا میرا کالا اور بدمنظر ہونا مجھے جنت میں واخل ہونے سے باز رکھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ، خداکی قتم نہیں ، جب تک تم خدا سے ڈرتے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ادکام کو مانتے رہو گے۔ افھوں نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور مجم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میرے لیے کیا معبود نہیں اور مجم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب لوگوں کے لیے بھی ہے ، عضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب لوگوں کے لیے بھی ہے ، وہی تمان کے بھائی ہو۔

#### نام ونسب

حضرت سعد الاسور حبثی کا اصل نام تو سعد تھا لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رقعت کی وجہ سے لوگ ان کو استعدالاسود" یا "اسود" کما کرتے تھے (جیسا کہ ہمارے ملک میں سیاد فام آدمی کو "کالو یا کالا" کمہ کر پکارتے ہیں) ارباب سیر نے حضرت سعدالاسور کا سلسکہ نسب تو بیان نہیں کیا۔ البتہ یہ بات تواتر کے ساتھ لکھی ہے کہ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو سم سے تھا۔

### حفرت سعد كا قبول اسلام

ان کے قبولِ اسلام کے زمانے کے بارے میں بھی کمی کتاب میں معلومات

### \*\*\*

# حضرت عبدالله حبثى رضاله

ابن اثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عبثی حقعی صحابی ہیں۔ یہ متفل مکه میں قیام پذیر رہے۔ عبید بن عمیر اور محمد بن جیر بن معلم نے ان سے صدیث روایت کی ہے۔ انھوں نے عبداللہ حبثی سے نقل کر کے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ے کی مخص نے دریافت کیا کہ کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا که وه ایمان جس میں کمی طرح کا شک نه مو اور وه جماد جس میں خیانت نه مواور ج مبرور- اس كے بعد پھراس محالي نے دريافت كياك تمازول ميں سب سے افضل نماز كون سى ہے۔ تو حضور صلى الله عليه والم وسلم في فرمايا كه وہ نماز جس ميں قراء ت اور دعا زیادہ ہو۔ پھر انھول نے دریافت کیا کہ صدقول میں افضل صدقہ کون سا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ بدکلای کو چھوڑ دینا۔ پھراس نے پوچھا کہ افضل ہجرت كون ى ب؟ تو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه افضل مهاجر وه مخص ب كه جتنى چزيں اللہ نے اس پر حرام كى بين سب كو چھوڑ دے۔ پھر انھوں نے عرض كياكه افضل جماد كون سا ہے؟ تو آپ نے فرمايا كه افضل مجامد وہ مخص ہے جو اپنا مال و جان دے کر کافروں سے اڑے۔ اس کے بعد اس صحابی نے دریافت کیا کہ سب ے اچھا مقتول کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اچھا مقتول وہ مخص ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اور اس کے ہاتھ پیز کاٹ فیے جائیں۔

حافظ ابو لیم احمد ا مبانی اپنی تھنیف "اصحاب صفہ" میں لکھتے ہیں کہ ابو سعید ابن الاعرابی کے ذکر کے مطابق عبداللہ بن حبثی الحقعی بھی اہل صفہ میں واخل ہیں۔ اس کے بعد مصنف متذکرہ بالا حدیث شریف کا ذکر کرتے ہیں۔

نہیں ملتیں لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت مشرف بہ اسلام ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم بجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور غزوات و سرایا کا آغاز ہو چکا تھا۔

#### نکاح کے خواہشمند

علامہ ابن اشرکا بیان ہے کہ قبولِ اسلام کے بَعد حضرت سعدالاسود فی بارگاہ رسالت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) میں عرض کی:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیام دیدے لیکن سب نے رد کر دیدے۔ ان میں کچھ تو اس وقت بھی یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرایا رحمت ہے۔ بے کسوں اور حاجت
مندوں کے بلا و مادی ہے۔ اپنے جال نثار کی بیسانہ درخواست سن کر آپ (صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے
مخطرا کیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا دسمعد گھبراؤ نہیں' میں خود تمماری شادی کا بندویست کرتا ہوں۔
تم اسی وقت عمرہ بن وجب کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کمو کہ رسول اللہ
رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرویا ہے"۔

حضور صلی الله علیه و آلبه وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعدالاسور عبثی شادان و فرحال حضرت عمرو بن وجب کے گھر چل دیے۔

حضرت عُموَةً بن وہب ثقفی نے نے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی در شق موجود تھی۔ اس لیے جب حضرت سعد نے ان کے گر بہنچ کر انھیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو

بری جرت ہوئی کہ میری ذہین و فطین بٹی کی شادی ایسے (بظام) کریمہ منظر مخص سے
کیے ہو سکتی ہے۔ انھوں نے سوچ سمجھ بغیر حضرت سعد کا بیام رو کر دیا اور برئی
سختی سے انھیں واپس جانے کو کما۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد اور اپنے باپ کی
سفتگو من لی تھی۔ جو نمی سعد واپس مڑے 'وہ لیک کر وروازے پر آئی اور آواز دی:
"اللہ کے بندے واپس آؤ 'اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلم وسلم نے
تمیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تممارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے
اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلمہ وسلم) راضی بین میں بھی اس پر راضی

اس اثنا میں حضرت سعد آگے بردھ کچکے تھے۔ انھوں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ پیش کیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لؤکی نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے بردا غضب کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کے فرمان کی پروا نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ بہت شخت

جب حضرت عُروِّ بن وہب نے واقعات پر غور کیا تو ڈرتے ہوئے بارگاہ مصطفوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا "تم بی نے میرے جیجے ہوئے آدی کو لوٹایا ہے"؟ عمرو بن وہب نے عرض کی "یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! بے شک میں نے اس آدی کو لوٹایا ہے لیکن یہ غلطی مجھ سے لاعلمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس مخض سے واقف نہ تھا۔ اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیام نامنظور کر دیا' خدا کے لیے محاف فرمائے"۔ حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت عمرو بن وہب کا غذر قبول فرمایا اور حضرت سعدالاسور سے خاطب ہو کر فرمایا "سعد میں نے تعمارا عقد بنت عمرو بن وہب کا عقد بنت عمرو بن وہب سے کر دیا ہے۔ اب تم اپنی یوی کے پاس جاؤ"۔

سعد کی شمادت

#### سعدة كاكردار

تبولِ اسلام کے بعد حضرت سعدالاسوڈ نے اس دنیائے فانی میں بت کم عرصہ قیام کیا لیکن اس مخضر دت میں انھوں نے اپنے جوش ایمان اور اخلاص عمل کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے وہ امت مسلمہ کے لیے تا ابد مشمِل راہ ہے رہیں گے۔

### ماخذو مراجع

0 - قرآن مجيد

- بخارى شريف- جلد دوم- كتاب المغازى- باب نمبر٢٩٩

- تندى شريف بات ماجا فى صفت مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نمره

- سنن الى ماجه- كتاب الاطعمه

- علامه خلى- السيرة الحليد في سيرة الامين المامون (عربي) جلد اول

- عمر رضا كالم- اعلام النساء (عربي) جزء الاول

- علامه تعطاني- سرت محرية - جلد دوم- (اردو ترجمه از عبدالجبار آصفي)

- عروة بن زبير- مغازي رسول الله"- (اردو ترجمه از محمد سعيد الرحمن علوي)

- احمد بن زين وطان- سيرت وطانيه- (اردو ترجمه از صائم چشي)

- شخ عبدالحق محدث دبلوى- مدارج النبوت- جلد دوم- (اردو ترجمه از غلام معين

الدين تعيى)

- علامه يوسف بن اسليل نباني- انوار محديدً- (علامه تسطاني كي "المواجب

حضرت سعظ مسرت کے عالم میں بارگاہِ نبوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے نکلے اور ابھی بازار میں ہی تھے کہ ان کے کانوں میں منادی کی آواز پڑی "اے اللہ کے شموارو' جماد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی راہ لو"۔

منادی کی آواز من کے تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آگیا۔ جس رقم سے
بازار سے اپنی یوی کے لیے تخف تخالف خرید نے کے لیے نکلے تھے' ای رقم سے
گوڑا' تکوار اور نیزہ خریدا اور سرپر عمامہ باندھ کر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
کی قیادت میں جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس
گوڑا تھا' نہ نیزہ نہ تکوار اور اب انھوں نے عمامہ بھی اس طرح باندھا تھا کہ کی کو
معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سعدالاسوڈ سمی ہیں۔ میدانِ جماد میں سعد ایسے لڑے کہ برے
برے ہماوروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقعہ پر گھوڑا اڑگیا تو اس کی پشت پر سے کود
پڑے اور آسینی چڑھا کر بیادہ پا ہی لڑنا شروع کر دیا۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیابی سے شاخت کر لیا اور انھیں آواز دی۔ لیکن سعد اس وارفتگی سے لڑ رہے تھے کہ انھیں اس بات کی خبرنہ ہوئی۔ اور اسلام کا یہ
سرفروش سپاہی داد شجاعت دیتا ہوا جائیار ہو گیا۔

#### جنت میں سعد کی شادی

رجمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت سعدالاسوڈ کی شمادت کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کا سراپی گود میں رکھ کر دعائے مغفرت کی اور پھر فرمایا:

"میں نے سعد کا عقد عمرہ بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا اس لیے اس کے متروکہ سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ سعد کے ہتھیار اور گھوڑا اس کے پاس بنچا دو اور اس کے مال باپ سے کمو کہ اب خدا نے تمماری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی ہے اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی ہے۔"

M

- خالد محمود خالد- حیات رسول کے وس ون - شمناز کور- قوس قزح - شمناز کور - حیات طیبہ میں پیرے ذن کی اہمیت - شهناز كوثر- حضور صلى الله عليه وآله وسلم كالجين - ابن اثير- اسد الغابه في معرفت السحاب- جلد ١٬ ٢٠ ٣٠ م ٢٠ ٤ ٩٠ ١١ (اردو رجمه از محمد عبدالشكور فاروقي وغلام رباني عزيز) - محمد يوسف- حيات العجابه- جلد سوم- مشمثل برحصه بشم " ننم " وبم - ابن كتيب سرانبيا وصحابه و آبعين- (اردو ترجمه سلام الله صديق) - مولانا شاه معين الدين- سيرا المحابه- جلد دوم- مهاجرين حصد اول-- محراحمه بانى يق- غلامان محمر اصلى الله عليه و آله وسلم) - سعيد احمد غلامان اسلام-- قاضى محر سليمان سلمان منصور بورى- اصحاب بدر - حكيم رحمان على- المشابد - مولانا سعيد انصاري- سيرا لعوابيات - نیاز فتح پوری که صحابیات - طالب ہاشی۔ خیرا بشر کے جالیس جانار - طالب ہاشمی- رحمت دارین کے سوشیدائی - طالب ہاشی۔ آسان ہدایت کے سرسارے - طالب باشمى- تذكار صحابيات - بركت على لودهيانوي- اصحابه صفية - ابن عبدالشكور- سيرت زير بن حاريه - ارمان سرحدى- نامور خواتين اسلام - صوفی محر اکرم رضوی- صحابة کا عشق رسول

اللدفية "كي تلخيص- اردو ترجمه از يروفيسر غلام رباني عزيز) - شخ محد رضا- محد رسول الله- (اردو ترجمه محد عادل قدوى) - عبدالر عن ابن جوزي- الوفا باحوال المصطفى- (اردو ترجمه از مولانا محد اشرف - محد حسين بيكل- حيات محري- (اردو ترجمه از ابو يجي امام خان نوشروى) - ابن بشام- سيرت النبي كائل- جلد اول- (اردو ترجمه از عبدالجليل صديقي) - ابن قيم جوزي- اسوه حسنه- (اردو ترجمه از عبدالرزاق طيح آبادي) 🔾 - علامه جلال الدين سيوطي- الحصائص الكبرى- جلد دوم- (اردو ترجمه از راجا رشيد محمود وسيد حامد لطيف) - عبدالمالك بن عمّان نيشا يورى- شرف الني- (اردو ترجمه از اقبال احمد فاردقى) - عبدالله بن محمد بن عبدالوباب- مخقر سرة الرسول (اردو ترجمه از حافظ محمد اسحاق) - باؤلے- الرسول- (اردو ترجمہ از ڈاکٹر ایم ایس ناز) - مولانا محد زكريا- العطور المجموعه (مرتب محد اقبال مهاجر مدني) 0- شبلي- سيرة النبي - جلد اول - شاه مصباح الدين ظليل- سيرت احمد مجتبى- جلد اول - ابراهيم سيالكوني- سيرة المصطفى- جلد اول 🔾 - مفتى عنايت احمر كاكوروي - تواريخ حبيب اله - نور بخش توکلی- سرت رسول عربی - ابو الاعلى مودودى- سيرت سرور عالم- جلد دوم O - صفى الرحمن مبارك بورى- الرحيق المحتوم - مفتى عزيز الرحمن- رسالتماب- حصد اول و دوم - علی اصغر چود هری - عهد نبوی کے نادر واقعات

- على اصغر چود هرى- حفرت محد ولادت سے زول وى تك

- عبدالمصفني اعظمي-كرامات صحاب

- نواز رومانی- جرنیل صحابه

0- آغا اشرف- مثابير اسلام

- عبدالغني فاروق- جم مسلمان كيول موك؟

- الوارث - كراجي - رسول نمبر ربيع الاول - ١٣٩٣ ه- شاره م ٥٠

- القريش- رسول نمبر- جلد م نمبرم، ۵- ايريل، مني ۱۹۱۸ء

- قوى دا بجست (مابنامه) صحابه كرام نمبر- حصد اول- جلد ٩ شاره ١٢

- اردو والجسك (مابنامه) لاجور- رحمت للعالمين تمبر- حصد اول- ١٩٨٨

- مولوی (مابنامه) ویلی- رسول تمبر- ۱۹۳۹ ه

٥- نقوش- رسول نمبر- جلد ٤ ١٢ ١٢

- اللاى انسائكلوبيديا



رصبرونمبرالي ١٩٩١

3/3/18/03/18/20 8/3/2 The state of the s Service of the servic